

لى- إيج- دى- ام القرى يونيورسشى مكة الكرمة

جناب يروفيسرا بوعمب ارعمر فاروق سعيدي فاضلمه ينه يونيورستى

/الكوشراسيلامى ببلشرف

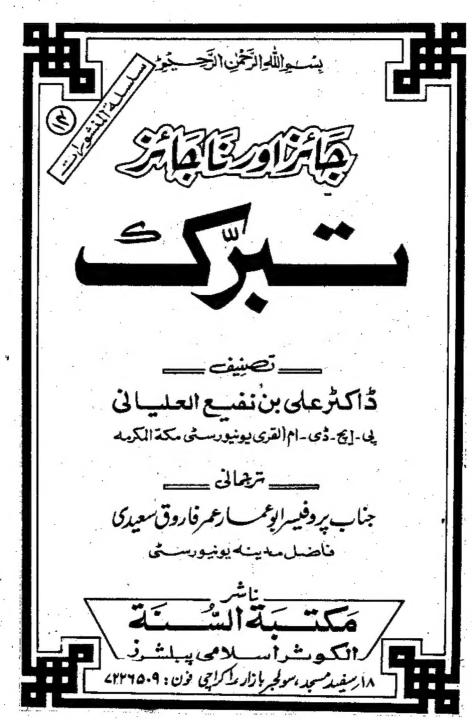

# فهرست كتاب

|     |          |     |          |               |                | 0,                                       |
|-----|----------|-----|----------|---------------|----------------|------------------------------------------|
|     |          |     |          |               |                |                                          |
| *   |          |     |          |               |                |                                          |
|     | 140      |     |          |               |                | نتساب                                    |
| ı   | ~        |     |          |               |                | -                                        |
|     |          |     |          |               |                | كلمتذالنا شر                             |
| Í   | 4        |     |          |               | w. 6/2 .       | ir hel &                                 |
| 1:  |          |     |          |               | باست منتي      | بش لفظ مخن                               |
|     | 1-       |     |          |               |                |                                          |
|     |          |     |          |               |                | تقدمدا زمولا                             |
| 1   | 10       |     |          | س کی حقیقہ    | اورمعى اورا    | (2 .2                                    |
|     |          |     |          |               |                |                                          |
| ; ( | 78       |     | · ·      | ع تنمرک کابیا | جائزاور مشرور  | ا اوا ب                                  |
| ě   |          |     | ٠.       | ر ار          | 77.7           | -0.                                      |
|     |          |     | ت اقدس   | يه وسلم كي ذا | مي صلى الله عا | ھل اول۔                                  |
|     | 71       |     |          | 1 2           | 1-             |                                          |
|     | 71'      |     |          | ٠ ٥ حصول      | ا وے تمرک      | اور آپنے                                 |
|     | 111      |     | ad K     |               |                |                                          |
|     |          |     | O Kr     | ניוננים       | باعث يركت ا    | ששוננאי                                  |
|     | 1"       |     |          |               |                | ذكرالله كي يرك                           |
| 1   |          |     |          |               |                | ר ליונגיט גרי                            |
| •   | ~        |     |          |               | مجد            | طاوت قرآن                                |
|     | ***      |     | ,        |               | ٠٠٠٠ ا         | , —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, |
| 7   | <b>"</b> |     | عاصي-    | م کی فرموده د | والثدعليه وسل  | رسول اللدميا                             |
|     | , Jan    |     | 7 .      |               |                |                                          |
| ,   |          |     |          |               | ا و بيان       | بإيركت افعال                             |
| *   | · /      | 2.  |          |               | لتر اكشرامه نا | ذكراللد كي                               |
|     |          |     | *        |               |                |                                          |
| *   | بهار     | re- |          | ·             | ل آکے ہومنا    | ميدان جمادم                              |
| ۲   | ۵ .      |     |          | لتزاكشاهه:    | بر کمانے کے    | مستدار بطران                             |
|     |          |     |          |               |                |                                          |
| ۳   | 4        |     | <b>U</b> | مقامات كأبيإ  | - باعث يركت    | فصل سوم۔                                 |
|     | 4        |     |          |               | - 18           | •                                        |
| T.  | _        |     |          |               |                | مساجد                                    |
| ۲   | Ά .      |     |          | ا. فرشام      | ينه منوره- اور | . 61                                     |
| •   |          | •   |          | 100           | 13172          | المد حرامه المد                          |

فصل چمارم - باعث برکت او قات کابیان 71 دمفيان المبارك 1 ليلته القدر 44 عشره ذي الج 44 يوم عرف ٣٣ كوم جحد موموار اورجعرات كي نعنيلت ~~ رات کے آخری پسر کی نعنیلت 4 فصل چجم - ہابرکت کھانے اور دیگر اشیاء 3 زيتون كالتيل MY 74 مبته السوداء (کلوفی) عجوه بمجور اور کهنبی 72 ۴۸ آب ذمزم 71 آبيارال 19 محوزا 49 بكرال 49 تحجور كادرخت 4 باب دوم-ناجائز اورحرام تمرك كے بيان ميں ۵۱ تميد-جاهل لوگول مين تمرك كامفهوم 01 غادى بن عبدالعزى كاتصه 4 عمروبن جموح كاواقعه Ya. فصل اول - ترك كے لئے ممنوع مقامات 29

| YP         | ایک اعراض اور اس کاجواب                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 44         | منبيهم                                                 |
| 44         | فصل دوم - تمرك كے لئے ممنوع او قات                     |
| 41         | المام ابن تيمية كاليان                                 |
| <b>2</b> 1 | تاریخی ها نق                                           |
| 4          | قصل سوم - اولیاء وصالحین اور ان کے آثار سے تمرک        |
| <b>4</b>   | طلح اور اس کے مرید                                     |
| 4          | امام ابن رجب منبلی کی شختیق                            |
| ۸•         | سلف صالحين كي احتياط                                   |
| Al ,       | قصه دانيال                                             |
| ٨٣         | سيديوسف الرفاعي كي كو هرافشاني                         |
| Ar         | مبتدعين كياليك دليل اوراس كاجواب                       |
| A9         | لاحقه ازمترجم (برحاشيه)                                |
| شيه) ۹۰ ا  | بدعات محرم کی بابت احدر ضاخان بر ملوی کی تقریحات (برحا |
| •          | خاتمیه - نتائج اورخلاصه                                |

- 1/2

#### بسماللهالرحمن الرحيم

### كلمةالناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم يوم القيمة صاحب لواء الحمد والشافع المشفع أفضل الخلق محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان إلى به مالدن.

اما بعد: ہمہ قتم کی برکات اللہ عزوجل کے پاس ہیں۔ وہی مبارک (راکی ذیر کے ساتھ) بابرکت بنادے۔
بابرکت افرادواشیاء سے فیض حاصل کرنا بھی شریعت کے دائرہ کار ہیں شری حدود
وقیود کے مطابق ہے۔ اس میں افراط و تفریط باعث نقصان 'بعض او قات سلب ایمان پر ہنے
ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کے اس اہم اور نازک ترین موضوع پر ہر زبان میں قلم و زبان ک
ذریعے تبلغ و جماد کی ضرورت ہے۔ بالحضوص ان ممالک میں جمال قرآن و حدیث کو غلاف
و پردہ میں حصول برکت کے لئے رکھ لینے کو ہی کانی سمجھ کران کے علم اور تغیل احکام سے
مکمل طور پر مرف نظر کر لیا گیا ہے۔ جبکہ جسمانی شفاء کے حصول کے لئے طبیب 'واکٹر
کے تبحیز کردہ نسخہ پر ہی اکتفاء نہیں کیا جا تا بلکہ اس نسخہ میں درج ادویات استعال کرنے
پر علاج اور اس کے ذریعہ شفاء حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ
دوحانی طور پر شفاء حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ
دوحانی طور پر شفاء حاصل کرنے کے لئے قرآن سیم کی تلادت اور احادیث مبارکہ کی
قراءۃ اور ان دونوں کے مندرجات پر عمل کا معاملہ ہے۔

میرے ناقص علم کے مطابق جائز و ناجائز تیرک کے موضوع پر اردو زبان میں جزوی طور پر توکام ہواہے مگرمتقل طور پر الگ ہے کوئی تحقیق کام نظر نہیں آیا۔

ضرورت تمنى كه اردو زبان من عدل وانساف كرازوكو قائم ركع بوئ كوئى الله كابنده اس ركع و تعنى كه اردو زبان من عدل وانساف كرازوكو قائم ركع بوئ كوئى الله كابنده اس ركع و تعد عربي زبان من السحديد و حفظه الله تعالى و بوفيسر آف مثلا ذاكرنا صربن عبدالر حمل الجديد و حفظه الله تعالى و بوفيسر آف كلية اصول الدين و جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه و رياض في شعبه عقيده و زاب عالم جامعة الامام سه وكوره (في الحي دى) كورى مراض في شعبه عقيده و زاب عالم جامعة الامام سه وكوره (في الحي دى) كورى

عاصل کرنے کے لئے "التبرک انواعه و احکامه" مقاله لکھا جس پر جامعة الا مام سے ان کو امتیازی حیثیت میں پہلی پوزیش حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اب سے مقاله کتابی صورت میں ۵۹۹ صفحات پر دوسری بار طبع ہو چکاہے۔

#### تعارف مصنف وكتاب

ای طرح واکر علی بن نفیع العلیانی نے "التبرکالمشروع و التبرکالممنوع" نای کاب تصنیف کرے اس اہم ترین باب میں ایک بابرکت علی اضافہ کیا۔ میخ موصوف نے ام القری ہونیور شی کمہ کرمہ ہے "اہمیةالجهادفی نشر الدعوة الاسلامیة والر دعلی الطوائف الضالة فیه - نای تحقیق و عظیم با برکت مقالہ کھ کرد کورہ (پی ایج وی) کی وگری عاصل کی ام القری ہونیورش نے عقیدہ کے اس اہم موضوع پر موصوف کی گراں قدر محنت کے اعتراف میں اس مقالہ کو طبع کرانے کا آرڈر بھی جاری کیا جو کہ ۱۳۸۹ صفات پر مطبوع ہوا۔ واکر علی بن نفی کی کتاب "التبرک المشروع والتبرک الممنوع" کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ہر شجرو جراور بے سندو بے دیل اشیاء کو باحث برکت جان کر اس پر جان چھڑنے اور انسانی امتیاز کھو بیضے اور عزو شرف پامال کرنے والوں کے لئے مضعل ہوایت ہے۔ وہاں ان لوگوں کی فکر و نظر کو راہ صواب کی طرف موڑ نے کے لئے ایک اہم قدم ہے جو نہ کورۃ العدر افراد کے دمقائل جائز متبرکات پر بھی موڑ نے کے لئے ایک اہم قدم ہے جو نہ کورۃ العدر افراد کے دمقائل جائز متبرکات پر بھی ماف کر کے ہیں۔

بطور مثال کے اس کتاب کا پہلا باب ۔ فصل اول صفحہ ۲۹ تا ۳۰ ملاحظہ کریں اس میں عالم اسلام کے عظیم محقق دینی و دنیاوی بصیرت کے حال عظیم مفسرعلامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ تعالی ۔ نیز اس دور کے عظیم محدث و محقق علامہ نا صرالدین البانی حفلہ اللہ تعالی کی تحقیق ہے اختلاف کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظرمدلل بیان کیا ہے۔

اس كتاب كى اجميت كے پیش نظراس كو اردو جامه پہنانے كا شرف ميرے قابل احترام شخ معروف على شخصيت پروفيسر عمرفاروق سعيدى حفد الله تعالى كے حصه ميں آيا۔ موصوف ميرے مشفق و روحانی و على مربی محدث العصر مفتى اعظم پاكستان مولانا سلطان محدد غفر الله له واد خدله جنة الفر دوس آمين كے ارشد تلاندہ ميں ہيں۔

متعدد بار آپ سے جناب کو صحیح الامام البخاری رحمه الله تعالٰی کی قراءة و ساع نیزان کے زیر سایہ تدری میدان میں قدم رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔
نیزاللہ عزوجل نے آل جناب کو جامعہ اسلامیہ مینہ منورہ کے شیوخ کرام سے بھی بحربور
علی استفادہ و فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اس وقت موصوف ایک اہم جامعہ
میں طلبہ کی علمی بیاس بجمانے میں مصروف ہیں۔ تقبل الله منه و جعله ذخرا
لاخرته۔ آمین۔

مكتبة السنة اس بابركت تحقیق كام كواردو زبان میں پہلی بار مظرعام پر لانے كا شرف عامل كررہائے۔

مکتبةالسنة کے بنیادی اغراض ومقاصد میں اسلاف کے علمی تراث کا احیاء اور ٹھوس علمی بنیادوں پر مختقیقی و تقیری و اصلاحی مواد کی نشرو اشاعت ہے۔ اس سلسلہ کی سیہ ایک کڑی ہے۔

الله عزوجل سے دعاہے کہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو مصنف۔ مترجم ' نا شراور ان کے متعلقین کے لئے ان کی دینی و دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

ناسپاس ہوگی اگر اس موقعہ پر اپنے مشفق و محن دینی بھائی عبداللہ فاروق حفد اللہ تعالیٰ کا ذکرنہ کروں جن کی انتخک محنت اور خلوص کی بناء پر بیہ کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے اور ہر قتم کی آزمائش سے دنیا و آخرت میں محفوظ رکھے۔ آمین۔

وصلى الله تعالىٰ على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً

والسلام خدادم العلم والعلماء محمد افضل خليل احمد مدير مكتبة السنة - ۱۸ - سنيد مجد سولج ما ذاركرا جي خليب جامع مجد سعد بن ابي وقاص رضي الشرعد وينش سوساكڻ فيزم كرا جي

מזנפול אויוות

4

### بم الدارطن الرجم پیش لفظ از منترجم معنهائے گفتنی

امت مسلمہ رجعت قستری کی جس انتماکو پہنچ رہی ہے از حد عبرت ناک ہے۔ جس عقیدہ وعمل کی بنیاد پر انسیں شرف عالم بخشاکیا تھا بالعوم ایک فانوی حیثیت افتیار کر کیا ہے اور اس کی بجائے مغونت زدہ مادے اور سیاست کو اولیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت کم ہیں جو اس کے اثرات سے محفوط ہوں۔ اور شاید اس وجہ نے امت کے فکر و نظر کو زنگ سالگ رہا ہے۔

تاہم اس شب تیرہ و تاریس اطراف افق پر کہیں کہیں بھر تارے ضرور طمنماتے نظر آتے ہیں جن کی اپنی می کوشش ہے کہ اندھیرے کا ہر حال میں مقابلہ تو کرنا ہے اور راہی ان کی روشن میں بی اپنا سفر طے کرنے اور دو سروں کا رخ میج جانب متعین کرنے میں کوشاں ہیں ان کی یہ کوشش کیا تنائج لاتی ہے' اس سے قطح نظرا یہے خیر طواباں ہی ملت اسلامیہ کا حاصل اور خلاصہ ہیں۔ کاش کہ ان سے استفادہ کی کوشش کی جائے!

مادیت کے اثرات نے بالعوم اس قدر محو کر رکھا ہے کہ تعلیمات نبویہ کی اہمیت کا تعور اس سے است کے دفت بہت کم ' اضافی مشاغل استے کہ فراغت عقا ہو رہی ہے۔ کہ بھی ہوا محاب قکر و نظرا پی سی کوشش تو ضرور کرتے رہیں گے کہ امت اس منجد حار سے سلامت کنارے جا گھے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دعوت تن کی صداحی طرح بھی جمکن ہولگائی جاتی رہے۔

تحریری میدان بعی جهاد اسلام کا ایک اہم حصد ہے۔ کفرگی بلغارے مقابلہ میں فکری رہے میں اللہ میں فکری تربیت اور عملی انگید خت کی خاطر تعنیف و آلیف بھی فرض ہے۔ یہ کام کتنا ہو رہا ہے اور اس سے کتنا فاکدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک الگ سوال ہے۔

خیر۔۔۔۔اس میں شبہ نہیں کہ امت کے اضحلال کی ابتداء اس کے نکر و نظر سے ہوتی ہے اور نکر و نظر نظر ہے۔ چتانچہ ہوتی ہے اور نظر بعنی عقیدہ وعمل کی اصلاح و تقویت ہی اس کا اصل علاج ہے۔ چتانچہ توجید و سنت کی اشاعت اور اس موضوع پر مقالات اور رسائل و کتب کی تصنیف و تالیف

اور پھران کی نشرواشاعت از حد ضروری ہے۔

امحاب خیر کے فرائض میں یہ بات یقینا شامل ہے کہ علم علاء اور طلباء اسلام کی سرپرسی خش دلی اور اللہ تعالی کی رضاجوئی کے لئے کریں۔ اور اس کی خصوصی رحمتوں کے حقد اربنیں۔ نوجوانوں کا رخ تعلیم دین کی طرف چھیردیں تو ان شاء اللہ امت مسلمہ اپنے مجدو شرف سے یقینا محروم نہ ہوگ۔ یہ بات محض جذباتی نہیں بلکہ احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا۔

اَلاَ إِنَّ السَّدُنَيَا مَسَلُعُونَةٌ وَمَسَلُعُونٌ مَا فِيهُا إِلَّا ذِكُرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوُمُتَعَلِّمٌ – (حديث حسن – رواه الرّفذي وابن ماجئن اليه عرية رضى الله عنه) "فجروار! ونيا اورجو اس بين ہے سب ملحن اور قابل نفرت ہے۔ سوائے اللہ كے ذكر كے يا جو ذكر اللہ ير مشمل مواور عالم اور طالب علم۔"

آپ کے زیرِ نظر یہ رسالہ بنام "التبرک المشروع والتبرک الممنوع" توحید وسنت
کی جماعت و نفرت اور شرک و بدعت کی تردید و تغییر پر مشتمل ہے۔ جو "بقامت کمتر بقیمت
بہتر" کا شاندار مصدا ت ہے۔ برادرم محمد واصف صاحب حال متعلم مدینہ یو نیورشی نے راقم
کے حوالہ کیا کہ ترجمہ کر دیا جائے تاکہ ہم بھی توحید و سنت کے پاسپانوں میں شار ہو سکیں۔
مؤلف کے شیاق کے ترجمہ قریب بہ ترجمانی کی جرائت اس لئے کرئی کہ مخلیق کی ہمت نہیں تو
کی دو سرے صاحب فعنل ہی کی المجھی بات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں ....اس یقین و احتاد کے ساتھ کہ ان اصحاب فعنل کی جمراہی بھی اللہ تعالی کے ہاں تقرب کا باعث ہوگ۔
واحتاد کے ساتھ کہ ان اصحاب فعنل کی جمراہی بھی اللہ تعالی کے ہاں تقرب کا باعث ہوگ۔
(هُمُ الْحُحَلَسَاءُ لَا یَشُقی بھِمُ جَلِیْسُهُمُ)

مسلمان جے اپنے اللہ کی رضامطلوب ہے اپنی امت کی فیرت کاپاس ہے اسے چاہئے کہ اپنے آپ سے ابتداء کرے' عقیدہ کی اصلاح' عمل میں پھٹکی پیدا کرے۔ نیز حلقہ احباب' اعزہ و اقرباء اور نوجوان نسل میں اس بات کو عام اور بیٹنی بنانے کی سر تو ژکوشش کرے۔

مطالعہ کے لئے عمرہ اسلامی موضوعات اور سیرت رسول وسلف صالحین کا انتخاب کیا

جائے۔ بچ ں کو بالحضوص ان کا ہر طرح سے شوق دلایا جائے۔ اور پھر متائج اللہ پر چھو ژدیئے جائیں۔ اس رخ پر چل کرہی ہم انفرادی واجھامی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور اس دنیا میں سرفراز ہوسکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عمل کی نعت سے نوازے۔

مصنف مقالہ جناب ''وَاکْرُ علی بن 'نفیج العلیانی'' کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعاً کو ہیں کہ رب زوالجلال انہیں دنیا و آخرت کی نعتوں سے نوازے کہ انہوں نے ایک اہم موضوع انتہائی خوبصورت مختیق انداز میں پیش فرمایا۔فاضل مصنف بجاطور پر ہمارے بیش از بیش شکریہ کے مستحق ہیں۔ جزاہ اللہ خیرا احسن الجزام۔

راقم کو ترجمہ کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس ذمہ داری میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں۔۔۔۔۔؟ آپ کے سامنے ہے۔ اپنی کو تاہیوں۔ سرباخبرہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مغوو ستر ٔ اور اہل علم سے در گزر اور دعا کا طلب گار ہوں۔۔۔۔۔

ا التد زے من و شرف۔۔۔۔۔

ہمارے کرم فرہا ہمائی جناب مولانا محرافعنل صاحب حدد الله بدیراوارۃ کمتبتہ السند الدار السافید کیشرالتراث الاسلامی کے حب فی اللہ کی بنیاد پر اس رسالہ کی اشاعت کا بار اشایا ہے۔اللہ کریم ان کے اس شوق کو ہرکت اور قبولیت سے نوازے اور میہ اوارہ ون دونی رات چوکمی ترقی کرے اور امت مسلمہ اس سے بے بما فائدہ اٹھائے۔ ایس دعا از من و جملہ جمال آمین باد۔

خیراندیش ابو ممار عمرفاردق السعیدی مدرس جا معتدالی بکرالاسلامیه 'گلشن اقبال سال میسا

#### مقدمة مؤلف

الحمدلله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد الانبياء والمرسلين

صالح اور بزرگ حضرات کی شخصیات اور ان سے متعلق مقامات اور دیگر آثار سے تیمرک حاصل کرنا عقیدہ و دین کے اہم مسائل بیں سے ہے۔ اور اس بارے بین غلو اور حق سے تجاوز کی وجہ سے قدیم زمانہ سے آج تک لوگوں کی ایک معقول تعداد بدعات اور شرک بیں بہت جٹلا رہی ہے۔ تاریخی اعتبار سے بید مسئلہ نمایت پرانا ہے حتی کہ سابقہ جا جا بیت جس بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نمایت پرانا ہے حتی کہ سابقہ جا جا اور ان مور تیوں سے تیمرک حاصل کرنا میں قا۔ وہ لوگ اپنی جان کا اور اولاد کے لئے ان سے تیمرک حاصل کرنا تھے۔

دین اسلام کی تعلیمات کھیل جانے کے بہت بعد جب اس میں زندیق و منافق لوگوں نے نئی نئی باتیں وا خل کرنا شروع کیں تو تحریف دین کا جو حیلہ و طریقہ افتیا رکیا گیا وہ اولیاء و بزرگوں کی غالیانہ عزت و توقیر اور ان کی قبروں سے برکت حاصل کرنے کا مسئلہ ہی تھا۔ اور اس کی ابتداء کرنے والے رافضی لوگ بیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ بیان فراتے ہیں :

".....ا بل قاق نے اسلام میں جو کھ واعل کرنا تھا کیا ' رفض کی ابتدا کرنے والا ایک بے دین یہودی تھا جس نے بطا ہر اسلام کا لبادہ او رہا ہوا تھا اور در حقیقت وہ کا فربی تھا اور مقعود اس کا اس حیلہ سے مسلمانوں کا دین خواب کرنا تھا۔ جیسا کہ بولس نے عیسا کیوں کا دین خراب کیا۔ اس زندیق یہودی نے مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپاکیا حتی کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ شہید کر دیتے گئے اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس فتم کی باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس فتم کی باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ الفوشنة وَفِیْکُمُ سَمْعُونَ لَهُمُ

(التوبد-الآية م ٢٧١)

"اور اگرید (منافق) لوگ تهمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوا اس کے کہ اور دونا فساد کرتے اور کیا ہو آ۔۔۔۔۔اور تهمارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے اور اب بھی تم میں ان کے پھر جاسوس موجود ہیں۔"

پرجب امت بیں تفرقہ پر گیا مسئلہ امامت کی اپنے نکائی گئی کہ اس میں نفس ہوئی چاہئے 'امام معصوم ہونا چاہئے 'ابو بر و عراض حیب چینی شروع کردی۔ اور انہیں پر ایسے مادہ اور علم تعا 'اگرچہ کافر تو نہ ہے۔ اس طرح شیعہ و تشیع کی ابتداء ہوئی جو باب شرک کی اصل چائی ہے۔ جب ان ذند یقوں کو حکومت پر تسلال گیا تو دربار اور درگاہیں تقیر کرنا شروع کردیں اور مساجد کو دیران کردیا۔ دلیل ہے پیش کی گئی کہ جوجہ و جماعت تو کسی معصوم کی افتداء میں ہی صحح ہوتی ہے۔۔۔۔اور ان درباروں و درگاہوں کی تعظیم وہاں دعا و عبادت کے بارے میں ایسی ایسی ہے سرویا جموئی روایتیں اور حکایتیں نقل کرنے گئے کہ ان جیسا جموث تو میرے علم کے مطابق یمودیوں کے ہاں بھی نہیں پایا گیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ ان کے ایک بوے ''ابن ا لئے ڈائی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں درگاہوں کی جج و زیارت کا طریقہ ) نامی کتاب لکھ ڈائی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایل بیت پر ایسے ایسے جموث باند صحیح ہیں جس نے ان کا دین اور ان کی ملت کا حلیہ بگاڑ و اور ایل بیت پر ایسے ایسے جموث باند صحیح ہیں جس نے ان کا دین اور ان کی ملت کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیا ہے۔ انہوں نے تو حید کے بر عکس شرک و بدعت شروع کی اور شرک و کذب کے حامع سے ۔''دوں

بعد ازاں غالی صوفیوں نے ان را نغیوں سے اپنے مشامخ ان کی قبروں اور ان کے آثار سے تیمک حاصل کرنا سیکھا۔ بو میری کا عقیدہ ہے کہ جو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے برکت حاصل کرلے اس کے لئے جنت طوبی ہے ۔

لا طیب یعدل تربا ضم أعظمه طوبی لمنتشق منه وملتثم (2) وه مٹی جو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریوں سے ملی ہوئی ہے اس کا مقابلہ

ل مجوع الفتاوي ٢٦/ ١٢١

اله نقر البرده---- ازعبد البديع مقر ص ٨٢

سمی خوشبو سے نہیں ہو سکتا جو اس خاک کو سو گھتا ہے یا بچانکتا ہے اس کے لئے جنت طوبی ۔

طریقہ رفاعیہ کے متبعین اپنے بزرگ کی برکات بدے عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں کچھ شعردرج ذیل ہیں۔(ترجمہ)

۔ میں وہ الرفاعی ہوں جو پریشان حال لوگوں کے لئے جائے پناہ ہوں۔ لنذا تو بھی میری سفاوت کے دروا زے میں ہناہ کے ا سفاوت کے دروا زے میں پناہ لے لئے اگر خیرات کی بارش کے قطرے بچنے بھی مل جائیں۔ ۲۔ میرا مرید اگر جمعے سمندر کی موجوں اور لہوں میں بھی بلائے تو بیٹنی موت کی صورت میں بھی نجات یا جائے۔

س۔ میری مزت سلطانی کا ہلال دنیا میں طلوع ہو چکا ہے۔ میں تمام امتوں میں ایک امتیازی شان کا مالک ہوں۔

س میرا ذکراگر کسی ہے آب و کمیاہ زمین میں بھی کیا جائے تو وہ متم کتم کی خیرات نکال ہاہر کرے۔

۵ یا اگر آگ کے پاس یاد کیا جاؤں تو وہ ہر گزشعلہ نہ دے۔ اور اگر سمندر میں میرا ذکر ہو تو میری عظمت کے باعث وہ مجمی فائدے پر فائدہ پنچانے لگے۔ (۳)

مجن الرفاعی کی ان برکات کا مقاملہ صرف مجن نشیند ہی کرتے ہیں جن کے بارے میں مجن کے بارے میں مجن کے بارے میں مجن مجن محمد امین کردی نے بیان کیا ہے۔

''وہ خوٹ اعظم ہیں' نظام معارف کی گردن کا ہار ہیں۔ ان کے نور ہدایت سے تمام غبار دور ہو گئے۔ ان کے اسرار کی برکت سے اشرار بھی دوست بن گئے بلکہ دوستوں میں بھی بہت نمایاں۔''(۲)

ہندوستان کے برطویوں کے راہنما کے نزدیک گھریں برکت کے لئے معرت حسین کے مقبودی شبیمہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

الغرض اس علم و معرفت کے زمانہ میں ہمی اولیاء' ان کی قبور اور ان کے آثار سے تیرک بہت زیادہ مشہور و معروف ہے حالا نکہ بیالوگ بڑی بڑی علی ڈگریاں لئے بھرتے ہیں۔

س الرفا ميته عبدالرحن د مثقيه ص ۸۸

لك النقشيندية الدشقيت م ٢٥

فاک نجف کی کلیے جو رافعی حاجی نماز میں سجدہ کرنے کے لئے لئے پھرتے ہیں ہے اس
تیرک ناجائز کی بی ایک صورت ہے۔ ایسے بی میلاد پڑھنے والے لوگ جب اس مجلس میں
قیام کرتے ہیں اور میلاد پڑھنے والے کے پاس جو پانی رکھا ہو تا ہے اسے یہ لوگ مل کرپیتے
ہیں یہ بھی تیرک حرام کی ایک شکل ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض کا حقیدہ ہو تا ہے کہ میلاد
پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہوتی ہے اور اس نے اس پانی سے
پا بھی ہے چنانچہ وہ باتی پانی کومترک سمجھ کرپیتے ہیں۔

اس فتم کے حالات دیکھ کر ہیں نے مناسب جانا کہ عقیدہ کے اس اہم مسئلہ کی وضاحت کروں آگہ جائز اور مشروع تیرک عجائز اور فیرمشروع تیرک کے ساتھ خلاطط نہ

یه بحث تمید' دوابواب اور خاتمه پرمشمل ہے۔

تمهید تیمک کامعنی اوراس کی حقیقیت۔ باب اول جائز اور مشروع تیمک کامیان-اوراس میں پانچ فصلیں ہیں۔

ہاباول مجائزا ور مشروع حمر کا بیان۔اور اس میں پان مسیس ہیں۔ فصل اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آثار سے تیرک کا

عمول-

فصل دوم باعث برکت اذکار وافعال کابیان۔ فصل سوم باعث برکت مقامات کابیان۔ فصل چارم باعث برکت اوقات کابیان۔ فصل پنجم بابرکت کھائے اور دیگراشیاء۔ باب دوم ناجائز اور حرام تمرک کے بیان میں۔ تمید جابل لوگوں میں تمرک کا مفہوم۔ فصل اول تمرک کے لئے ممنوع مقامات۔ فصل دوم تمرک کے لئے ممنوع اوقات۔ فصل دوم تمرک کے لئے ممنوع اوقات۔ فصل سوم اولیاء و صالحین اور ان کے آٹا رہے تمرک۔

خاتمه خانج اورخلاصه-

#### تمهيد

# تبرك كامعنی اور اس کی حقیقت (۵)

ہمارے عرف کلام میں مستعمل الفاظ برکت 'برکات' تپارک مبارک وغیروسب ایک عی مادہ اُو ک سے بین۔

اس لفظ کے حقیق معانی میں کمی چیز کے فک جانے 'اس کے جبوت 'لوم اور استقرار کا منہوم پایا جاتا ہے۔ عرب بولتے ہیں وک البعید اونٹ بیٹے کیا لینی جب وہ زمین پر انتہی طرح فک جائے۔ پانی کے حوض کو البد کلاکتے ہیں۔ (باء کی سموے ساتھ)۔ کہ اس میں پانی شمیرا اور جمع ہو تا ہے۔

البواک کسی محض کی وہ صفت جس میں دہ لڑائی کے دوران ٹابت قدی 'بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرے۔

ای منہوم کے تحت البو کا تکی شنی کی نشود نما اور اس کے بیدھنے اور زیادہ ہونے کے معنی میں بالعموم مستعمل ہے۔

سی ہیں ہاسوم مسلس ہے۔ امام راغب اصفهانی نے کما کہ برکت کا معنی ہے "کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا طابت ہونا۔"

ہادی اور تبادی مزید نیہ افعال ہیں۔ ہارک متعدی ہے جو بعض او قات براہ راست اور بعض او قات حروف جرلام' فی اور علی وغیرہ کے ساتھ متعدی ہو تا ہے لیکن جارک متعدی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی کے علتے بطور مدح اور صفت لا زمہ کے استعال ہو تا ہے۔ اور اس کا استعال کمی اور کے لئے روانہیں ہے۔

ہ مصنف محترم نے نغوی محقیق میں بہت تطویل فرمائی ہے راقم نے اردو خواں حضرات کی مناسبت سے مفید مطلب خلاصہ پیش کردیا ہے۔ (مترجم)

بارک سے اسم فاعل مبارک (برکت دینے والا) اور مبارک اسم مفعول (برکت دیا ہوا) ہتا ہے۔

الله تعالی تو منع خیرو فعنل ہے۔ اس کی طرف سے یہ عطاد منع ہوتی ہے۔ اور اس کی تمام مفات بدرجہ تمام و کمال کی ہیں۔ اور اس کے تمام افعال حکمت رحمت مصلحت اور خیرات سے بحربور ہیں اس لئے اصلا وہی ذات مقدس ہی اس صفت کی حقد ارہے۔ اس لئے اسلامی اس کے لئے لفظ خصوصی " تبادی" استعال ہوتا ہے۔

﴿ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلُکُ ﴾ برکت والی ہو وہ ذات جس کے اتھ میں حکومت ہے۔ ﴿ تَبَارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَلَمِیْنَ ﴾ برکت والا ہے اللہ ورب ہے جانوں کا۔

وغيره

الی خیرے ککہ غیر محسوس انداز میں بے حدو حساب نازل ہوتی ہے اس لئے ہروہ شیٰ جس میں غیر محسوس خیر بہت زیادہ مقدار میں پائی جائے اس کو ممبازک کہتے ہیں۔ لیٹی اس میں برکت ہے۔

### كتاب الله مبارك ب

﴿ هِذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ ٱنْزَلْنَاهُ ﴾ (21-50) پیرکت والا ذکرہے جے ہم نے نازل کیا ہے۔ ﴿ کِتَابٌ ٱنْزَلْنَاهُ اِلَیْکَ مُبَارَکٌ ﴾ (38-29) کتاب ہو ہم نے نازل کی ہیں بایرکت ہے۔ پیرکت ہاس وصف کی سب سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ اس کی خیرات و منافع اور پرکاٹ کی صور تیں بہت بی زیادہ ہیں۔

# انبياء عليهم السلام بهي مبارّك بين

عیسیٰ علیہ السلام کامقولہ ہے۔

﴿ وَجَعَلَنِی مُبَارَکا اَیْنَمَا کُنْتُ ﴾ (31:19) پس جمال کمیں ہی ہوں اللہ نے چھے بایر کت بنایا ہے۔ ﴿ وَ بَارَکُنَا عَلَیْهِ وَعَلَی اِسُّحٰقَ ﴾ (113:37) ہم نے اس (ایراہیم) اور اصح پر پرکٹیں نازل کیں۔

### بعض مقامات بھی مبارک ہیں

﴿ وَبَارَكُنَا فِيهَا ﴾ (71:21)

اور علاقہ شام میں ہم نے برکت رکمی ہے۔ معرت سعد رضی اللہ عند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تنی۔

دعا تنوت کے الفاظ میں ہمیں بید دعا تعلیم کی می ہے۔

هُورَبَارِكُ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ

یا اللہ جو پھے تو نے مجھے عنایت فرمایا اس میں مجھ کو برکت دے۔

اس نغوی تغسیل سے خمنا کچند ضروری اصولی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ جیساکد المام ابن التیم رحمہ اللہ نے اپنی جلیل القدر تصنیف جلاء الاقهام اور بدائع الفوائد وفیرو میں لکسی ہیں۔

ا برکت سراسر الله تعالی کی طرف سے ہے۔ جیے که رزق اسرت عافیت و فيره چنانچ برکت بھی اس کے علاوہ کمی دوسرے سے طلب نیس کی جا سی ۔ یہ اس کی طرف سے حایت ہوتی ہے۔

میح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث وارد ہے کہ "جم آیات (مجوات) کو برکت سمجھا کرتے ہے۔ اور تم انہیں تخویف قرار دیتے ہو۔ ایک بار بم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنر میں ہے کہ پائی کم پڑگیا۔ قرآب نے قرمایا: پھو پائی لاؤ۔ صحابہ ایک برتن میں پائی لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ابنا ہاتھ وال وط اور فرمایا: آؤ ہا برکت پائی لے لو! اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے!....حضرت عبداللہ فرماتے ہیں متم بخدا میں دکھ رہا تھا کہ پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الکیوں کے جاتا ہے کال رہا تھا۔ (ا)

معلوم ہوا کہ جب یہ برکت من جانب اللہ ہی ہے تو غیر اللہ سے اس کا طلب کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ طلب رزق یا منافع کا حسول اور دفع ضرور و فیرو فیراللہ سے متعلق کرنا شرک ہے اور جلر تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔

میح مسلم شریف میں حضرت علی کرم اللہ و جعد کی روایت کروہ صدیف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے لئے کمڑے ہوتے تو یہ دعا (اکتاح) پڑھا کرتے

صلى السلوب وَجُهِى لِلَّذِى فَعَرَ السَّمُوبِ وَالْاَرْضَ حَنِيُهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوبِ وَالْاَرْضَ حَنِيُهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوبِ كِيُن وَجُهَاى وَمَعَهَاى وَمَصَالِى لِلْهِ رَبِّ الْمُشُلِينَ – إِنَّ صَلَا تِسَى وَنُسُكِسَى وَمَحْهَاى وَمَمَالِي لِلْهِ رَبِّ الْمُشُلِينَ – الْعَلَمِينَ بَالِكَ أُمِرْتُ وَإِنَا اَوْلُ الْمُسُلِمِينَ –

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلهُ اِلَّا اَنْتُ اَنْتَ رَبِّى وَاَنَا عَهُدُكَ ظَلَمْتُ اَلْهُ لَا يَعُفِرُ اللَّانُوبَ نَفُسِى وَ اعْتَرَقْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرُ إِلَى ذُنُوبِى جَمِيْعًا وَانَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ اللَّانُوبَ اللَّانُوبَ اللَّانُوبَ اللَّانُوبَ اللَّانُوبَ اللَّانُوبَ اللَّانَةِ اللهَ اللهُ ا

وَاهْدِنِيُ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ ۚ لَاَيْهَدِى لِٱحْسَنِهَا إِلَّا ٱلْتَ ۚ وَاصْرِفْ عَيْيُ

سَيِّنَهَ اَلَا يَصِرِفُ عَنِّى سَيِّنَهَا إِلَّا اَنْتَ 'لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيُكَ وَالشَّرُّلُيْسَ إِلَيْكَ 'اَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ' تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ' اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ - (الحديث) (7)

> ''میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف چھیرلیا جس نے سارے آسان و زمین پیدا فرمائے میں اس کی جانب میسو ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔

بلاشک میری نماز میری قربانیاں میرا جینا اور میرا مرناسب الله کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس کا کوئی ساجمی نہیں مجھے اس بات کا سم ہے اور میں طاعت گزاروں میں سے بول۔

یا اللہ! تو بی بادشاہ ہے "معبود صرف تو بی ہے " تو بی سیرا رب
ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر زیادتیاں کی ہیں " میں
اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ پس میرے سارے کے سارے گناہ
معاف فربادے۔ تیرے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے۔ اور
مجھے اچھے اخلاق کی توفق عنایت فربا۔ یہ ہدایت و توفق تیری بی
طرف سے مل سکتی ہے۔ اور بری عاد تیں مجھ سے دور کردے اور ان
بری عاد توں کو تو بی دور کر سکتا ہے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر

خیرساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں ہے شرتیری طرف سے نہیں ہے۔ میں تیرے ہی ساتھ ہوں اور تیری ہی طرف (اوشنے والاً) ہوں۔ تو ہا پر کت اور عالی مرتبت ہے میں تجھ سے معانی جاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ "

۲۔ متبرک اشیاء یا اقوال وافعال جن کا شرع میں ثبوت ہے 'وہ سب برکت کاسبب

توبین نه که بذات خود برکت دینے والی۔

مثلا علاج کے لئے اوویہ کا استعال یا دم جماڑیہ شفاء کا سب تو ہیں نہ کہ شفا دیئے والی۔ شافی تو اللہ تعالی ہی ہے۔ جیسا کہ صحح بخاری میں وارد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔۔۔۔۔انہوں نے ایک بار فرمایا۔

دیمیا میں حمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ دم نہ کروں؟" کہنے گئے: کیوں نہیں۔ توانس رمنی اللہ عنہ نے درج ذیل الفاظ میں دم کیا۔

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُلْهِبَ الْبَأْسِ وَشَفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا اَنْتَ

شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا - (8)

"اے اللہ! لوگوں کے رب بیاری کے دور کرنے والے! شفافہ عنایت فرما تو ہی شفادینے والا ہے۔ تیرے علاوہ اور کوئی شافی میں " السی شفا دے جو کوئی بیاری باتی نہ چھوڑے۔"

ایے ہی می بخاری میں ذکور ہے کہ " کمنی من کی شم سے ہاور اس کاپائی آگھ

کے لئے شفاء ہے۔ "() یعنی شفاء کا سب ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
قرایا "حبتة السوداء (کلوٹی) موت کے علاوہ ہر مرض کی شفاء ہے۔ (۱) اور یہ تو کسی طرح
بی معقول نہیں کہ سمنی یا (کلوٹی) سے شفاء کی طلب ہو۔ طلب اور سوال تو اللہ تعالی سے
بی معقول نہیں کہ سمنی یا (کلوٹی) سے شفاء کی طلب ہو۔ طلب اور سوال تو اللہ تعالی سے
بی معقول نہیں کہ سمنی یا رکت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔
اور بھی فیر منید۔ تو ایسے بی برکت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔
اور شرع میں جو یہ بتایا گیا کہ ان ان چیوں میں برکت ہے تو وہ سب کا بی ذکر ہے۔ جن کی
تا شیر بعض او قات مفتود ہو جاتی ہے اور اس کا باصث کی شرط کا نقذان یا کوئی اور سب ہوتا
سب جیسا کہ شری و طبی اسب میں اس کی تعمیل موجود ہے۔ اور جمال جن چیوں کی
طرف برکت کی نسبت ہوتی ہے تو وہ بھی ورحقیقت سب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ه مج عارى مع فخ البارى مره

و مع بناري مع فخ الباري ١٠ ١٨٨

جیسا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمائے حضرت جوریہ بنت الحارث رضی اللہ عنما کے بارے پیل کیا تھا: "دیس کی خاتون کو نہیں جانتی جو ان سے برسے کراپی قوم کے لئے باہر کت فابت ہوئی ہو۔ (۱۱)۔۔۔۔ یعنی یہ برکت کا باعث ہیں نہ کہ برکت دیے والی۔ اور تنصیل اس کی ہہ ہے کہ جب محابہ رضوان اللہ علیم کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کرلی ہے تو ان کی قوم قبیلہ بنی معملات کے جتنے بھی قیدی ان کے پاس تصان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کو تکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کو تکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کو تکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم کے سے اور یہ اللہ تعالی کی سرالی رشتہ واربن مجھ تھے۔ چنانچہ ان کے سوقیدی رہا کئے گئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالی کی قون سرالی رشتہ واربن گئے تھے۔ چنانچہ اس کا یہ حضرت جوریہ رضی اللہ عنہا بی نی تھیں۔ اور ایسے بی مبارک اشیاء کی حثیت ہے۔ جو خیر 'نشوونما اور زیاتی واضافہ کا باصف ہوتی ہیں اور ایسے بی مبارک اشاد تعالی بی ہوتا ہے۔

سو کسی شیئے کے سبب سے برکت حاصل کرنا ایک شرعی مسلہ ہے۔
اور کسی چڑکا بایرکت یا بے برکت ہونا ایک دبی وشری بات ہے۔ اور دبی مسائل کی بنیاو
نص اور سم پر ہوتی ہے۔ ان کے بالقائل دنیا دی امور عش تجربہ اور بعض او قات نص
شری سے بھی فایت ہوجائے ہیں۔

ایے ی ایک بار حفرت ابو بر صدیق رضی الله عند نے کید پہلے و تم اٹھالی کہ کھانا

نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس میں برکت ہوری ہے تو کھانے گئے۔ اس کی تفسیل سیح بخاری میں ہے۔ ان کے فرزند ارجند جناب عبدالرحن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ "محاب شغہ فقیرلوگ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں دو آدمی کا کھانا ہووہ تیسرا ساتھ لے جائے۔ اور جس کے ہاں چار کا ہو دو پنجواں پچمنا ساتھ لے جائے۔ الغرض ابو بکررضی اللہ عنہ تین اہوا می کولے آئے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے۔ ابو بکررضی اللہ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام ہوگئی نماز عشاء سے فارغ ہوئے بکھ دیر شھیرے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں شام عشائیہ بتاول فرمایا۔ الغرض کافی رات سے گھر تشریف لائے تو گھروالوں نے بوجھا آپ نے مشائیہ بتاول فرمایا۔ الغرض کافی رات سے گھر تشریف لائے تو گھروالوں نے بوجھا آپ نے مشائیہ ناملہ ان نموں نے تو کھانے سے انکار کردیا آتا تکہ آپ تشریف لائیں۔ ہم نے تو ہار ہار کما فرمایا کہ انہوں نے تو کھانے سے انکار کردیا آتا تکہ آپ تشریف لائیں۔ ہم نے تو ہار ہار کما فرمائیکن وہ مانے بی نہیں۔ نواس پر معزت ابو بکر کو بست خصہ آیا۔)

اس گزشتہ تنصیل کی روشن میں ہم کمہ سکتے ہیں کہ انسان کا دین دنیا کی مطلوبہ اشیاء میں برکت بعنی اضافہ وزیادتی کا طلب کرنا تعرک کملا آ ہے اور یہ کسی

ك مج بخارى مع فق ١٨٣٦، إب علامات النبوة في الاسلام

مبارک ہتی یا مبارک وقت کے سبتے ہو آ ہے اور لازم ہے کہ یہ برکت شری جوت سے ثابت ہو اور اس کیفیت کے ساتھ ہو جو جناب معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو۔

#### بإباول

# جائزاورمشروع تبرك كابيان

فعل اول۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س اور آپ کے آثار سے تیمک کا حصول فصل دوئم باعث برکت اذکاروا فعال کا بیان فصل سوئم باعث برکت مقامات کا بیان فصل چمارم باعث برکت اوقات کا بیان فصل چمارم بابرکت کھائے اور دیگر اشیاء فصل پنجم بابرکت کھائے اور دیگر اشیاء

# نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آثار سے تبرک کا حصول

اس بات بیں قطعاً کوئی شک وشبہ نہیں کہ رسول کی ذات بیزی یا برکت ہے۔ رب تعالی نے ان بیں الیی برکت رکمی ہے جو ان ہی کے ساختہ خاص ہے۔ اور محابہ کرام اس بات کو بخوبی جاننے تھے۔ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مجے بیں معزت عاکشہ رضی اللہ عنماکی روایت نقل کی ہے کہ۔

ودنی صلی الله طلیہ وسلم اپنی آخری مرض الوفات میں اپنے آپ پر معوذات سے دم فرمایا کرتے تھے۔لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ ہی ہو جمل ہوگئ تو میں وہ معوذات پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بکڑ کران کے جسم پر پھیرتی ۔ بسبب ان کی برکت کے!"(۲))

تو حضرت مائشہ رمنی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے" اتنے کی برکت" سے باخر تغییں اور رسول اللہ اللہ صلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کی توثیق فرمائی۔۔ یہ جس فرمایا کہ تیرے اور میرے باتھ میں کوئی فرق حمیں۔!

اور یہ برکت عظیمہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا ہی خامہ تھی۔اور اللہ تعالیٰ کے اون وا مرہے ہی حاجت مند کو فیض یا ب کرتی تھی۔

میچے مسلم میں واروہے حضرت انس بن مالک رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خادم اپنے اپنے برتن لے آتے ان میں پانی ہوتا جو برتن بھی پیش کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے اور بسااو قات ایسا بھی ہوتا کہ نمایت محت نے موسم میں بھی آپ اپنا ہاتھ مبارک اس محت نے بانی میں رکھ دیا کرتے تھے۔

انس رضی الله عنه کامیان ہے کہ "دیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ عجام آپ کی مجامت بنانے آیا اور محاب کرام آپ صلی الله علیه وسلم کے ارد کر دجمع ہوگئے۔
ان کا مقصود محض ہیہ ہو آ تھا کہ جو بال بھی کاٹا جائے اسے وہ اپنے ہاتھوں میں ایک لیں۔"(د)

مسلم شریف میں بی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گر تشریف لیے جاتے اور ان کے ہاں آرام فرماتے۔ اور بعض او قات وہ گر رہی نہ ہو تیں۔ (۱۷) ایک موقعہ پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کے گر تشریف لے گر رہی نہ ہو تیں۔ انھیں خبردی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے گر آپ کے استریر آرام فرما میں وہ آئیں اور ویکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدہ آرہا ہے اور چرے بستری آرام فرما میں وہ آئیں اور ویکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدہ آرہا ہے اور چرے بستری آیک شیشی میں آپ کے بسید کے قطرات جمع ہو گئے میں چنانچہ وہ ایک ڈبرسالے آئیں اور ایک شیشی میں آپ کے بسید کے قطرات جمع کرنے گئیں۔ اس کیفیت میں آپ پریوا کر اشے اور بوچھا کہ ام سلیم ایہ کیا کر رہی ہو جانموں نے جواب دیا کہ جناب ان برگروا کر اشحے اور بوچھا کہ ام سلیم ایہ کیا کر رہی ہو جانموں نے جواب دیا کہ جناب ان مبارک قطرات میں ہم اپنے بچوں کے لئے برکت کے امیدوار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ورست ہے "

ایک دوسری روایت می هے که دومس بدائی خوشبوم ملاتی مون (ع)

می بخاری میں قدرے تفسیل ہے۔ ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چڑے کا اسر بچا دیا کرتی تھیں

ه می مسلم مع شرح نودی ۱۸۲۸

الله خیال رہے کہ ام شلیم رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے ہیں۔ جیسا فودی نے ابت کیا ہے۔

على مج مسلم ١٥١٥ ٨

اور آپ وہاں قیلولہ فرہایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آجاتی تووہ آپ کا پہینہ اور گرے ہوئے بال جمع کرکے شیشی میں ڈال لیتی اور پھردد سری خوشبوؤں میں ملا لیتی تھیں۔۔

ثمامہ کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انحوں نے وصیت

کی تھی کہ جبیز کے موقع پر انحیس یمی خوشبوں لگائی جائے۔ چناچہ ایسا ہی کیا

گیا(۸)۔۔۔۔۔۔ امام ذمعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایوب ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں

کہ ہیں نے ام سلیم رضی اللہ عنما سے وہ خوشبو ماگی تھی تو انحوں نے جھے عنایت کر

دی۔۔ ایوب کہتے ہیں کہ بعد ازاں ہیں نے جمہ بن سیرین سے وہ خوشبو حدیثہ ماگی تو انحوں

نے جھے دے دی اور اب وہ میرے پاس ہے۔ اور جب جمہ بن سیرین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی

تو الحمیں بھی اسی خوشبو سے حنوط کیا گیا۔(۱۹)

معی مسلم میں ہے کہ جناب سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ بھے آخضرت کی خدمت میں لے گئیں اور کما عضور امیرا یہ بھانجا بھار ہے تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سربر ہاتھ بھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرہائی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے برکت کی دعا فرہائی۔ پھر آپ نے وضو کیا ہوگیا اور میں نے آپ کے وضو والے پانی سے تعو ژا سا بیا۔ پھر میں آپ کی کمرکے بیچے کھڑا ہوگیا اور آپ کی پشت پر دونوں کند موں کے درمیان مرزوت بھی دیکھی جو کچاوے کے بٹن یا گرہ کی ہائد متی۔ (۱۲)

() ای سلسلہ میں صلح حدیبیہ کے واقعہ میں امام بخاری میں روایت لائے کہ قریش کمہ کا کندہ عمودہ اسحاب رسول کو نمایت خور سے دیکھا رہا۔وہ کتا ہے کہ جو نئی آپ صلی اللہ

مل خوالبارى ار ٥٩

ال سراعلام النبلاء ارعه

بل مع مسلم مع شرح نودي ١٩٨٨م

<sup>۔</sup> کچاوے کے بٹن کی میہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ پردے کی چادر کو باندھنے کے لئے ایک طرف موٹی سی گرہ دے لیتے یا کپڑے میں چھوٹی می ڈل رکھ کراوپر سے ٹاکہ لپیٹ لینے سے دہ ایک موٹا بٹن سابن جا تا۔ جس سے اس کپڑے کو درست رکھنے میں آسانی رہتی۔(مترجم)

علیہ وسلم تھوکتے تو وہ تھوک بجائے زمین کے کسی صحابی کے ہاتھوں پر پہنچتی اور وہ اسے اپنے چرے اور جسم پر مل لیتا۔ اگر وہ کوئی تھم دیتے تو سب فورا بریعے چڑھ کر اس کی تھیل کرتے۔۔۔ اور جب آپ وضو فرائے تو اس پانی پر ان میں خوب کھینچا آئی ہوتی۔۔ اور جب آپ بولتے تو آپ کے سامنے وہ اپنی آوازیں بہت کر لیتے اور عظمت و بحریم کے باعث آپ سے نظریں نہ ملاتے تھے۔(۲۱)

معی بخاری بی ہے حضرت ابو موٹ اشعری رمنی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ بین ہی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ بعرانہ مقام پر جو کھ مدینہ کے مابین ہے 'پراؤ والے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رمنی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک بدوی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنے لگا۔ کیا آپ جھ سے اپنا وعدہ پر را نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ تہیں خوش خبری ہو۔۔ وہ کنے لگا۔ آپ نے تو جھے کتنی ہی بارخش خبری دی ہے۔۔ اس کے اس جو اب پر آپ ابو موگا اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ خصر کی کیفیت بیں اس جو اب پر آپ ابو موگا اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ خصر کی کیفیت بیں بشارت تبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیالہ متحوایا اس بی پائی تھا۔ اس بی آپ نے اپنا منے اور ابن سے فرمایا: اس بی پائی فی اور بی کا پائی فی اللہ ور ان سے فرمایا: اس سے پھر پائی فی اللہ عنہ ورب کے بیٹی منے اور بی کا پائی والوں پھر اپورے اپنا منے اور بی کا بائی فی اللہ عنہ رہی وال در بی بی کا اس میں بائی ہی اس کے لئے بھی پھر وردیا۔ چنا نبی ام سلمہ رمنی اللہ عنہا پو ہے دیائی ہو ای بیاں کے لئے بھی پھر چھوڑ دریا۔ چنا نبی ان میں اللہ عنہا پو ہے دیائی ہی اور بی بی بی اللہ عنہا پو ہے دیائی ہی اس کے لئے بھی پھر وردیا۔ چنا نبی انہ موں نے ان کے لئے بھی بھر وردیا۔ چنا نبی ان کے لئے بھی پھر وردیا۔ چنا نبی انہوں نے ان کے لئے بھی بھر وردیا۔ چنا نبی انہوں نے ان کے لئے بھی بھر وردیا۔ چنا نبی انہوں نے ان کے لئے بھی بھر وردیا۔ چنا نبی انہوں نے ان کے لئے بھی دور وائی بھوا در بیائی بھرا دیائی بھر ان کے لئے بھی دور وائی بھرا در بیائی بھرا در بیائی دور ان کے کتے بھی دور وائی بھرا در بیائی دور ان کے کتے بھی دور وائی بھرا در بیائی دور ان کے کتے بھی دور وائی بھرا کی دور ان کے کتے بھی دور وائی بھرا کی دور ان کے کتے بھی دور وائی بھرا کی دور ان کے کتے بھی دور وائی بھرا کی دور ان کے کتے بھی بھر وردیا۔ چنا نبید

(۲) ایک اور روایت ۔۔۔ مالک بن اسلیمل کتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے مثمان بن عبداللہ بن موسب سے بیان کیا کہ میرے گروالوں نے جھے معرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ام المومنین کے ہاں پانی کا ایک بیالہ دے کر بھیجا (اسرائیل نے بیہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنی تین الکلیاں بند کرلیں بیہ اشارہ کرتے ہوئے کہ بیالہ چھوٹا ساتھا۔ یا اس بیں پانی تھوڑا ساتھا۔ یا اس بیں پانی تھوڑا ساتھا۔ اس بیں واللہ علیہ وسلم کا ایک بال رکھا ہوا تھا۔ تو جے نظر لگ جاتی ساتھا) اس بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال رکھا ہوا تھا۔ تو جے نظر لگ جاتی

الله صحح بخاری ۱۸۰

سل میح بخاری ۱۸۰

الفرض يد مج احادث اور ديكر روايات اس امريد دلالت كرتى بين كه رسول الشرصلى الله عليه عليه وسلم كى ذات اور جو چيز آپ كے جم سے الگ بوئى بواز هم بال الهيده علماس يا آپ كه مستعمله برتن وغيرو ان بين الله تعالى نے بركت دائى ہے جس سے شفاء حاصل كى جاتى متى اور ان سے دينى وافروى فائده كى توقع كى جاتى متى اور اس خيرو بركت كا دينے والا رَبُّ السَّمَاوَ اَتِ وَ الْأَدُ ضِ بَى ہے۔

سه مج بخاری 2ر ۵۵

الله مي بغاري ١٨٢

ماصل کرتے ہے کی تقدیق فرائی جیسا کہ حدیدید وغیرہ میں ہوا۔ اس کی ایک اہم غرض مقی۔ بالحضوص ان حالات و کیفیات میں۔۔۔۔اور وہ تھی کفار کو دہشت ذدہ کرنا اور بید مظاہرہ کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کس پائے کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مجبت کس معیار کی ہے۔ اور یہ کہ وہ آپ کی خدمت اور تعظیم میں فنا ہیں۔ تاہم اس سے صرف نظر اور تعافل نہیں کیا جا سکتا کہ اس غزوہ کے بعد آپ نے اسچا کہ کو نمایت لطیف اور حکیمانہ انداز میں اس انداز حمرک سے منع کیا تھا اور انہیں دیگر اعمال صالحہ کی ترفیب دلائی تھی کہ دیگر اعمال ان کے لئے اللہ تعالی کے بال زیادہ بمتر اور مفید ہیں۔ اس مطلب پر درج ذیل حدیث شاہد ہے۔۔۔۔۔

"معزت عبدالرحل بن ابی قراد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نی صلی الله علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور محابہ کرام آپ کے وضو والے پائی کو اپنے جسم پر ملنے گئے آپ نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ بولے کہ بید الله اور اس کے رسول کی محبت بی ہے۔ " قو آپ نے ارشاد فرمایا "جے بید بات پند ہے کہ وہ الله اور رسول سے محبت کرے یا ہے کہ الله اور رسول اس سے محبت کریں قو اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے قو جی بولے امانت دی جائے قو اوا کروے اور اپنے ہسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آبا

بیخ صاحب اس مدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ مدیث طابت ہے اس کی گئ سندیں اور شوار ہیں جو مجم طبرانی و غیرہ میں واروہیں۔امام منذری نے الترخیب والترحیب سر۲۶ میں اس پر «حسن "کا بھم لگایا ہے۔ اور یہ کہ میں نے اسے «العجم» میں (۲۹۸) ورج کیا ہے۔(۱۹۹)

ایے ہی بیر روایات جناب محررشید رضائے خیال کی بھی تردید کرتی ہیں۔ انہوں نے کتاب "الاعتصام" کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ "محابہ کرام کی یہ کیفیت کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضواور آپ کے تھوک سے تیمک لیا حدیدید کے موقع کے علاوہ کمیں اور ٹاپنٹ نہیں۔ "(4)))

فَعَ الوسل انواعه واحكامه از في عُمِدنا صرالدين الالباني حقد الله ---- ١٣٤

وفق عاشيه الاعتمام للثالمبي-١١/١

واضح رہے کہ محابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمک حاصل کرنا کسی غزوہ سے مخصوص نہیں رہا جیسا کہ گزرچکا اور کسی سے انکار بھی وارد نہیں ہے۔

تاہم شخ البانی صاحب حفد اللہ کی ہے بات جھے از حد پند آئی ہے کتے ہیں۔۔۔۔۔ "یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے حصول تیرک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کرتے جیسا کہ ہمارے متعلق مخالفین دعولی کرتے ہیں۔ ایکن اس تیرک کے لئے بھی چند شرفین ہیں۔ اول ہے کہ متبرک صاحب ایمان ہو ایسا ایمان جو اللہ تعالی کے ہاں متبول ہو۔ جو هخص صبح طور پر مسلمان نہ ہوا ہے یہ کرکت و تیرک حاصل نہیں ہو سکتی۔ دو سری شرط یہ ہے کہ تیرک حاصل کرنے والے کوا برطول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں سے کوئی نہ کوئی شے وا تعید حاصل ہو اور پھروہ اسے استعال بھی کرے۔

اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفار از قتم کیڑے یا بال وغیرو سب کے سب ختم ہو بچے ہیں۔ اور کوئی مخص قطعی بقین کے ساتھ ان چیزوں کا وجود البت نہیں کر سکتا۔ اور جب حقیقت ہی ہے تو ہمارے اس زمانے میں بیہ موضوع محض نظری طور پر باتی رہ جاتا ہے نہ کہ حقیقت واقعیہ کی صورت میں تواسے طول دینا کمی طرح مناسب نہیں۔(۲۷)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کے آفار سے حصول تمرک کے دلائل ذکر کردیے ہیں آکہ صورت مسئلہ کمل طور پر واضح ہوجائے کہ صحابہ کرام کا حصول تیرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعالیک دوسرے کے ساتھ یہ طرز عمل افتیار نہ کرتے تھے۔ مزید تفسیل تیرک ممنوع کے باب میں آئے گی۔

### باعث بركت اذكار وافعال كابيان

کچھے اذکار اور افعال ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نبی سلی اللہ طلیہ وسلم کی سنت کا آلح رہے ہوئے اٹھیں افتیار کرلے اور وہ خیروبرکت کا حتلاثی ہو تو اپنی نبیت اور کوشش کے مطابق یقینیاً اپنامطلب یا سکتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی شرمی رکاوٹ حاکل نہ ہو۔

## ذكرالله كى بركت

یہ مسلد کمی بھی مسلمان سے مخلی نہیں کہ اللہ کے ذکرسے بندے کو بیش از بیش خیرات وبرکات حاصل ہوتی ہیں۔

بے شار آیات واحادیث اس بارے میں وارد ہیں۔ سی بخاری میں ہے کہ حضرت ابو مربے وہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ بچھ فرشتے رستوں میں گھوضے پھرتے رہنے ہیں۔ انھیں طاش ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی۔ تو جب انھیں کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشخول ہوں تو وہ ایک دو سرے کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤیمال ہے تہمارا مطلوب! چنانچہ یہ ان لوگوں کو اپنے پول سے وُھانپ لیتے ہیں اور وہ ایک دو سرے کے اوپر اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ آسان دنیا تک جا کونچ ہیں۔ تب رب تعالی ان سے بوجمتا ہے۔۔۔ عالا نکہ وہ ان سے زیادہ با فریب میرے بینے کیا گئے ہیں: وہ جو اب دیتے ہیں کہ یا اللہ!وہ تیری شریف میرے بینے کی سے وہ جو اب دیتے ہیں کہ یا اللہ!وہ تیری شریف کو بین کر ہیں۔۔۔ رب تعالیٰ پھر پوچمتا ہے۔۔ آیا انہوں نے بھی اور بردرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔۔۔ رب تعالیٰ پھر پوچمتا ہے۔۔ آیا انہوں نے بھی بالکل نہیں دیکھا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں: ہر گزشیں۔ قسم ہے تیری ذات کی انہوں نے بھی بالکل نہیں

ر پیما۔۔۔۔ تب اللہ تعالی فرما یا ہے: اگر وہ جھے دیکھ لیس توان کا کیا حال ہو؟ تو فرشتے کتے ہیں: وہ اگر بھے ویچہ لیں تو تیری بت زیادہ عبادت کریں 'حدسے بدے کر بررگی بیان کریں۔ اور بے شار سیمات رمیں۔۔ اللہ تعالی بوجمنا ہے۔ تو پر وہ مجھ سے ماکلتے کیا یں؟۔۔۔وہ کتے ہیں کہ دمبنت!"اللہ تعالی ہو جمتا ہے۔ لوکیا انموں نے جنت دیکھی ہے؟۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیس تو ان کی حرص وطلب اس سے بہت ہی زیادہ ہو اور اس کے لئے رغبت اس کیفیت سے کمیں براء کر ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وہ کس سے پناہ واجع بیں۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ "دوزخ سے!"۔اللہ تعالی بوچھتا ہے؛ کیا انحول نے دوزخ كوريكما بيجاتو فرشت بولت بي كه والله إا نمول في دوزخ كو شيل ديكما- الله تعالى فرما يا ہے کہ اگر وہ دونے کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کااس سے فرار اور خوف بہت ہی زیادہ ہو۔ تب اللہ تعالی فرما تا ہے: میں تم سب کو کواہ کیا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف السکر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے کہ یاالد!ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جوان میں شامل نہ تھا بلکہ اپنی کمی واتی خرض سے آیا تھا۔اللہ تعالی قرما تاہے: یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا یعی تامراد حمیس ہو تا۔ " (الله علی اب علاور الله ي وفق جرب شابل عال مودرا فور لوكوكم الله ك ذكريس كس قدر برکات ہیں کہ اس میں کناہوں کی بخفی اور واعلہ جنت کی بشارت ہے!اور یہ برکت محن ذكر كرف والول تك محدود حسي ملكه ان لوكول كے ساتھ بيفنے والے بھى اس فعيلت ے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مدیث کے الفاظ سے فاہر ہے۔

#### تلاوت قرآن مجيد

قرآن کریم کی طاوت ذکراللہ کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں دنیا ، و آخرت کی دودو پر کات میں جن کا کوئی اندا نو نہیں۔

می مسلم میں حضرت ابوا مامہ باحلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساکہ قرآن جمید کی علاوت کیا کرو۔

قیامت کے روز یہ سفار شی ہوگا۔ ''دو پھولوں''لینی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی طاوت کیا کرو۔ روز محشریہ سور تیں بدلیوں کی صورت بیں آئیں گی'یا ایسے کہ پرندوں کے دو جسنڈ ہوں'اور اپنے طاوت کرنے والوں کا دفاع کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرواس کا افتیار کرنا باعث پرکت اور چھوڑ دینا باعث ندامت ہوگا۔ اور اس عمل کی توفق بَطُلَمْۃ لیعنی ساحموں کو نہیں ملتی۔(۲۶)

کتاب اللہ کی برکات میں ہے ایک بیر ہمی ہے کہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طابت ہے کہ آپ اپنے جمم پر معوذات لیمنی (فُلُ اَغُو دُبِرَ بِ النَّاسِ) پڑھا کرتے تھے۔ لیمنی (فُلُ اَغُو دُبِرَ بِ النَّاسِ) پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک محابی نے بچو کے ڈے پر فاتحہ پڑھی تھی تو اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیق فرمائی تھی۔ (۳)

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرموده دعائيي

بت ی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابت ہیں کہ آپ اپنے محروالوں پر روحا کرتے اور دائے ہاتھ سے مسح کرتے تھے۔ ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں۔

اَللَّهُمَّ رَبَّ الْمِيَّاسِ اَذُهِبِ الْبَـاسُ وَاشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِئَ لَا شِفَاءَ إِلَّا

شِفَاؤُکَ 'شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمَا (31) "اے اللہ الوگوں کے بالنار نیاری دور فرادے اور اسے مفاصلیت

اسے اللہ بو وں سے ہوار یا روار روار کو در سے مالی منام فرما توہی شانی ہے تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفاء نہیں الیی شفاء

عنایت فرها جو کوئی دکھ باتی نہ چمو ڑے۔"

الغرض الله تعالى كے ذكر ورآن مجيد كى تلاوت اور نبي صلى الله عليه وسلم كى

الوافع ميح مسلم مع نووي ١١ر ٩٠

سل مج البخاري مع الفتح •ار ١٦٥\_ ١٢٩

الك صحيح البجارى مع الفق •ار ١٤١ 🚽

ارشاد کردّہ دعاؤں میں بہت بڑی خیرو برکت ہے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص اپنے رب کا ذکر کر ما ہو اور جونہ کر ما ہو ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ (۲۲)

غور کریں کہ کس وجہ سے زندہ و مردہ کی مشاہت ذکر کی گئی ہے؟ یہ تو اللہ کا فعنل ہے جے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

علامہ این التیم رحمہ اللہ نے اپنی جلیل القدر تصنیف "الوایل الصیب من الکلم اللیب" بیں بیان کیا ہے کہ ذکر اللہ کے ایک سوسے زیادہ فوائد ہیں۔اور اس کتاب بیس ستر سے زیادہ شار بھی کے ہیں۔ (۳۳)

#### بابركت افعال كابيان

نہ کورہ اقوال کے علاوہ کچھے افعال بھی ہیں آگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتاع کرتے ہوئے یہ فعل افتایا ر کرے تواللہ کے تھم سے عظیم برکت حاصل ہو۔

ا ان افعال میں سے ایک تو "وکر اللہ کے لئے اکٹھا ہونا" ہے جیسا کہ علی ملقات ہوتا" ہے جیسا کہ علی ملقات ہوتے ہیں۔ بخلاف ان اذکار معینہ کے جو کوئی انسان اکیلے میں پیٹھ کر پڑھتا ہے۔ اور اس مسئلہ میں قول فیصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا طرز عمل ہی ہے اور اس عمل کی فیٹیات کا بیان سابقہ صفحات میں بیان ہو حکا ہے۔

۲۔ میدان جماد میں آگے بوحنا اور حصول شمادت کی کوشش کرنا ہے ایبا بابرکت عمل
 کے سوائے شمادت توحید و رسالت کے اور کوئی عمل اس کامقابلہ نہیں کرسکتا۔

معزت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوشہید کے لئے الله تعالی کے ہاں چھ فضائل ہیں۔"

المسي ميح البواري مع الفتح اار ١١١

م العالم الميب ص ۵۲ وما بعد ·

۔ فوری طور پر اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ۲۔ جنت میں اس کی منزل اسے دکھلا دی جاتی ہے۔

س- محشرے موقع پر فزع اکبر (بدی تحبراہث) سے محفوظ رہے گا۔

س۔ اے وقار کا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کا ایک ایک موتی دنیا و مافیما ہے برمد کر وگا۔

۵- بنتر(۲۷) حورس (حرمین) اسے دی جائیں گی۔

۲- این عزیزوا قارب میں سر افراد کی سفارش کرے گا۔ (۲۰۰۰)

س- مسنون طریقتہ پر کھانے کے لئے اکٹھا ہونا

یہ عمل بھی بدی برکت والا ہے۔ اس طرح کہ کھانا برتن کے اطراف وجوانب سے کھایا جائے۔ الکلیاں جائی جا کیں۔ اور غلہ وغیرہ کو مایا جائے۔

روایات بیں واردہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کھانا فل کر کھایا کو "اللہ کانام لیا کرد"اس میں برکت ہوگی۔"(۱۴۵۶)

مزید ارشاد ہے کہ "برکت" کھانے کے درمیان میں ارتی ہے۔ اس لئے اس کے اطراف سے کھایا کرداور اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔" (۴۹)

آپ ملی الله علیه وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ "جب تم میں سے کوئی کھانا کھا بچے تو اپنی الگلیاں ضرور چاٹ لیا کرے "کیو تکہ وہ خمیں جانتا کہ کس حصہ میں برکت ہے۔" (۲۰۱۶) ایک حدیث میں اس طرح بیان ہوا کہ "اپنا طعام ماپ لیا کرواس میں تہمارے لئے

سلط الرندى مديث ٢٨ ١ علامه البانى حقد الله نے اس مديث كو مح كما ب- مح الردى

ملے مند احمد سر امد مراہ ۵۔ شخ البانی حفد اللہ نے مج الی داؤد سر عالم میں مج کما ہے۔ ابو داؤد مدیث اللہ اللہ ا اللہ سابن ماجہ مدیث ۳۲۸۱

ہمیں مند احدار ۲۷۰ شیخ البانی حفد اللہ نے صبح ابو داؤد ار ۱۹ میں میح کما ہے۔ الفاظ قدرے مخلف میں سنن ابو داؤد صدیث ۱۳۷۲ بن ماجہ ۳۲۷۷

الم منداحد اراس

برکت ہوگی۔"(۴۸)

خلاصہ کلام بہ ہے کہ ہر قول و فعل جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور انسان اس پر ایمان صادق کے ساتھ عمل پیرا ہو اور نیت بھی اللہ و رسول کی اتباع ہو تو بلا شک و شبہ اسے دین و دنیا کی عظیم برکت حاصل ہوگی۔

ں میں بیادی شرط ایمان کامل ہے جو دل اور زبان کا قول و فعل ہے۔ جیسا کہ اہل الستہ والجماعۃ کے ہاں معلوم ومعروف ہے اور مبارک ہے وہ فخص جے ایمان کے نقاضے پورے کرنے کی توفیق مل جائے۔

## باعث بركت مقامات كابيان

الله کی اس زمین میں پہتے مخصوص مقام ایسے بھی ہیں جن میں الله تعالی نے خاص برکت رکمی ہے تو جو هخص ان مقامات میں اس برکت کا طالب ہو تو وہ اللہ کے تخم سے اسے پالے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کے عمل میں اخلاص ہو اور رسول مقبول صلی اللہ طیہ وسلم کے عمل کی امتاع ہو۔ پچھے مقامات کا ذکر درج ذیل ہے۔

#### مساجد

مجدیں بدی بابر کت مقامات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہان سے طابت ہے کہ ''اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہ مساجد' اور ناپندیدہ جگہ بازار ہیں '' (۳۹)

مسجدے برکت و تیمرک کا حصول اس کی مٹی یا درودیوا رکے چھونے یا چوہنے چاہئے میں نہیں۔ کیونکہ تیمرک ایک قتم کی عمادت ہے اور اس میں شرط امتاع و تابعدا ری رسول ہے۔ تو مسجدے تیمرک کا حصول اعتکاف کرنے' وہاں بیٹھ کر نماز گا انتظار اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے۔ذکر کی مجلس میں حاضری اور دیگر شرعی اعمال میں ہے۔اور جو کام شرعا جائز نہیں ہیں ان میں برکت بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو بدعت ہیں۔

مساجد میں اہم ترین اور سب سے متاز۔۔۔۔مبد الحرام مسجد نبوی مسجد اقصی اور مسجد قباء ہیں۔ اور ان میں برکت بھی زیادہ ہے۔ سبب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کاوہ فرمان ہے جو بخاری ومسلم میں واردہے۔

الله مي مسلم مع شرح نودي ٥را١١

"میری مبحد (مجد نبوی) میں ایک نماز مبد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی نسبت ایک ہزار گنا زیا وہ نعنیات رکھتی ہے" (۴۶۶)

دو سرى حديث بي ہے۔

"تنن مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب پالان نہ کے جائیں (لینی سفرنہ کیا

جائے) میری معجد (نبوی) معجد الحرام اور معجد اقصی " (۱۷۱)

علاوہ ازیں ارشاد کرای ہے۔

" بچو مخص اپنے گھرسے وضو کرکے معجد قبا آگر نماز پڑھتا ہے اسے ایک عمو کا ثواب اسمہ " ۱۹۹۷ء

رسول الله ملی الله علیه وسلم کے عمل سے ابت ہے کہ آپ ہر ہفتہ معجد قبا تشریف لے جاتے تھے (سابع

# مکه مکرمه 'مدینه منوره اور ارض شام

یہ علاقے بھی میارک مقامات میں شامل ہیں۔ مکہ تحرمہ کے بارے میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''اللہ کی جمع اللہ کی بھترین اور محبوب ترین زمینوں میں سے ہے'اگر جمعے تمہارے ہاں سے لکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو تاقویس ہر کزنہ جاتا۔''(۴۴) ایک ارشاد میں اس طرح ہے۔

"ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے پاسیوں کے لئے دعا فرمائی۔ تو

سمي المسند سهر ١٨٥٥ - المستدرك سراا- سنن النسائى سرعيسه ابن ماجه مدعث ١١١١ هي البانى

صاحب حدد الله نے می این اجدیں اے می کما ہے۔ مدیث ار ۲۳۸

٣٧ ميح البخاري ١٧ ر٥٥ ميح مسلم مع شرح نودي - ١٧٠١

ممل مند احد مهره س- المستدرك سرك على شرط الشيمين - ذ مي في ان كي موافقت كي ب- ابن

اج مدیث ۳۱۰۸ فی البانی حقد الله فی می این اجدین می کما ب-

<sup>·</sup> کے المسند ہر ہ۔ می البھاری ار ۵۷۔ می مسلم مع شرح نودی ۹ر ۱۹۳۰

الله صحح ا بغاري ١ر٥٨ - مح مسلم مع شرح ونوقي ٩ ر١١٨

میں مدینہ کو حرم قرار دیتاً ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔اور میں مدینہ کے پیانوں (صاع و مہ) میں دو گنا برکت کی دعا کرتا ہوں بہ نسبت اس کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے فرمائی تھی۔ "(ھم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعراحت ارشاد فرمایا کہ "میں مدینہ کی دو شکلاخ زمینوں کے مابین کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کے کانٹے نہ کائے جائیں۔ نہ ہی یمال شکار کیا عائے۔"

آپ کا فرمان ہے کہ "مدینہ ان لوگوں کے لئے بھترین ہے کاش کہ انہیں خبرہو 'اگر کوئی اسے ہے رہو 'اگر کوئی اسے ہے ر خبتی کی وجہ سے چھوڑ جائے گا تو اللہ تعالی اس کے بدلے کوئی دو سرا بھتر فرد لے آئے گا۔ اور جو کوئی بھال کی مشکلات اور بیار یوں پر مبر کرے گا' بیس قیامت کے روز اس کے لئے سفارشی یا گواہ بنوں گا۔" (۱۳۳)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مینہ کے دروں (رستوں) پر فرشتے متعین ہیں برال طاعون یا دجال کا گزر شیں ہو سکتا۔" (پس)

ایک صدیث میں ہے۔ ''جو کوئی اہل مرینہ کے لئے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالی اے اس طرح گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں حل ہو جا تا ہے۔ " (۸)

آپ نے فرمایا۔ انسمبارک ہوارش شام کے لئے۔ ہم نے پوچھا۔۔۔۔ یہ کون ہے؟ لاجواب

می فرایا که رحمان کے فرشتے اس پرائے پر کھیلا ہے ہوئے ہیں۔ "(۱)) الله تعالی کا پفر مان بھی اس پردلیل ہے "سُبُحانَ الَّذِی اَسُوری بِعَبُدِه لَیُلاَ مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصلى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَةُ" (مورة الامراء آيت 1)

فلي مع مسلم مع شرح نودي ١٨ ١٣١٥ وما بعد

الله مع مسلم مع شرح نودي ٩ ر ١٣٣٢ ما بعد

٧٧ ـ ميج مسلم مع شرح نودي ٩ر١١١١١ وما بعد

۸ می میم مسلم مع شرح نودی ۱۵۷۸

ملک منداحد۵ر۱۸۵۔ المتدرک ۱۲۹۲علی شرط شیمن میج ہے۔ ایسے بی ذمی آئے کما ہے۔ میج اللہ بی دمی آئے کما ہے۔ میج الجامع الصفر ۱۸۵ میں شیخ البانی حدد اللہ نے اسے میج لکھا ہے۔

الغرض جو مخص مکه 'مدینه یا بلاد شام میں اس نیت سے اقامت افتیار کرے که ان علاقوں کی برکتوں سے فیض یاب ہواز قتم کثرت رزق یا تحفظ فتن و خیرہ تو اسے بہت بدی خیر کی توفیق ملی۔

لیکن آگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے کہ مٹی 'پھریا درختوں کو چھو تا چومتا ہے 'وہاں کی مٹی پانی میں بخرض شفا ڈالٹا ہے یا اس طرح کے دو سرے کام تو ایسا آدمی گناہ گار ہے اسے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کیونکہ اس نے حصول تیرک میں ایسی راہ اختیار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کروہ نہیں ہے۔ نہ ہی سابقین امت میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ (اس پر مزید (بحث آ کے آئے گی)

الیے بی ویکر مقامات مقدسہ ہیں بینی عرفہ 'مزدلفہ اور منی۔ ان کے مقدس و مبارک ہوتے ہیں جگناہوں کی ہوئے ہیں جناہوں کی ہوئے ہیں جناہوں کی جنش 'دونرخ سے آزادی اور اجر عظیم کا حصول وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا و تابعدا دی ہیں ہے کہ مشروع و متعین وقت میں وہاں وقوف ہوتا ہے 'بخلاف اس مخص کے جو عرفہ کے دن کے علاوہ وہاں جاکرو قوف کرے تواسے پچھ ماصل نہ ہوگا۔ ''مزید بحث آگے ہے آگے گا

# باعث بركت او قات كابيان

کھ اوقات ایسے بھی ہیں جنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے فضل و برکت سے مشرف فرمایا ہے۔ توجو هض ان مخصوص اوقات بیں خیرو برکت کا طالب ہو اور مشروع عبادت پر عمل پیرا ہو توجو اللہ نے مقدر فرمایا ہوا سے وہ برکت مظیم حاصل ہو جاتی ہے۔ شاہ مضان المبارک شب قدر 'رات کا آخری تمائی حصہ 'جعہ ' سوموار اور جعرات کا ون ' ذوالج کا پہلا عشرہ اور حرمت والے مینے۔

# ان او قات سے متعلق فرامین رسول صلی الله علیه وسلم

رمضان المهارك كے متعلق واردہ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرما و و منان مال الله عليه وسلم نے ارشاو فرما و و منان سابيہ فكن ہوا ہے۔ بايركت ميند ہے۔ الله تعالى نے اس كے روز ك فرض فرمائے ہيں۔ ان دنوں ميں جنت كے وروا زے كول اور جنم كے وروا زے بند كرويئ جات ہيں۔ شيطانوں كو جكڑ ديا جا تا ہے۔ اس ممينہ ميں ايك رات الى ہے جس كى عباوت ايك بزار ممينہ سے محموم رہا وہ محموم عى ايك بزار ممينہ سے محموم رہا وہ محموم عى رہا۔ (جواس كى خيرات و محملا ئيوں سے محموم رہا وہ محموم عى رہا۔ (جواس كى خيرات و محملا ئيوں سے محموم رہا وہ محموم عى رہا۔ (جواس كى خيرات و محملا ئيوں سے محموم رہا وہ محموم عى

اصحاب تونیق کے لئے رمضان میں جو برکات اللہ تعالی نے ودبیت فرمائی ہیں وہ سمی سے مخفی نہیں ہیں 'دق میں سے مخفی نہیں ہیں؛ یعنی روزے کی نضیلت و برکت جمناموں کی بخشش 'مومن کے رزق میں اصافہ 'جسمانی صحت' تربیق مشق اور سب سے برسر کراللہ تعالی کے ہاں اجر عظیم۔ تو بلاشبہ بیدونت بردا ہی بابرکت ہے۔

ف مند احد ٢٠٠٠- في الباني صاحب حدد الله فرات بين بير مديث جيد باس ك كلي شوابر

#### لیلة القدواس کی شان بھی بت عظیم ہے۔ جیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّا اَنْسَزَلْنَاهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدُرِ ٥ وَمَسَا اَدُرَاكَ مَسَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لِنَسَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُسَلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُسَلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ اللهِ شَهْرٍ ٥ تَنَسَزَّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيُهَا بِسَادُ وَرَبِّهِ الْمَارِ مَسْلَمٌ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِسَادُهُ مِنْ كَانَ اللهُ عَلَى الْفَجَرِ ٥ سَلَامٌ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِسَادُهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ہم نے اس (قرآن) کو اتارا ہے شب قدر میں 'اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار میںوں سے بمتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر تھم لے کر' وہ رات مراسر سلامتی ہے۔ میم نکلنے تک۔

سورة ال**دخان ميں**ہے۔

إِنَّا اَنُزَلُنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

ہم نے اسے باہر کت رات میں نازل کیا ہے۔ اس رات کی عظیم برکت کی دجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ اسے تلاش کرد۔الفاظ بوں ہیں۔

تَحَرُّوا لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِي الْوِتُرِ مِنَ الْعَشُرِ الْآوَاحِرِ مِنُ رَمَضَانَ رَمَضَانَ رَمِضَانَ رَمِضَانَ رَمِضَانَ مَضَانَ كَ آخرى عَرُوكَ طَالَ رَاوَل مِن شبقدرَى طَاشَ كُولُهُ مِنْ الْمُصَانَ عَرُوكُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

# عشره ذوالج

ہابر کت زمانوں اور و قتوں میں ہے ایک عشرہ ذوالج بھی ہے۔ یعنی ماہ ذوالج کے ابتدا کی وس دن۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔

''ان وس دنوں سے برسے کر کسی بھی دن کا کوئی عمل افضل نہیں' محابہ کہنے گئے کہ (کیا) جماد بھی؟ فرمایا کہ ہاں' (ان دنوں کے مقابلہ میں) جماد بھی (افضل نہیں)۔ البعتہ وہ مجاہر جوا بی جان مال لے کر نکلا اور پکھ بھی واپس نہ لایا (بینی شہید ہو گیا) وہ ضرور افضل ہے۔ " (۵۶)

### يوم عرفيه

حاجیوں کے لئے عرفہ کا دن کس قدر نضیات والا ہے۔ یہ سب معلوم و معروف ہے جبکہ اللہ تعالی میدان عرفات میں وقوف کرنے والے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظمار فرما تا ہے کہ یہ لوگ محض میری مغفرت کی طلب میں یمال آگے ہیں۔ اور فیرحاجی اگر اس دن روزہ رکھے تو اس کووہ وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جس کا اندازہ ہی شمیں۔ اور وہ ہے دوسال کے گناہوں کا کفارہ!

رسول الله معلی الله علیه وسلم کا ایک فرمان یوں ہے۔

"مرمینه میں تین روزے اور رمضان کے رمضان یہ صیام دہرہے (لینی سدا روزے سے رہنا ہے) اور عرفہ (نو نوالحجہ) کا روزہ مجھے اللہ تعالی سے امیدہے کہ یہ پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دس محرم کا روزہ 'مجھے اللہ تعالی سے امیدہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے گا۔ "(۳۰)

#### لوم جمعه

اس کے بارے میں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ "تمام دنوں میں بھترین دن 'جن میں سورج طلوع ہو تا ہے' جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ اسی دن جنت میں داخل کئے گئے۔ اسی دن وہاں سے ٹکا لے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے روز ہی قائم ہوگ۔" (۴۵)

#### نضيلت يوم جمعه

اس بارے میں آمخضرت علیہ السلوة والسلام کا فرمان بول ہے۔

علقه صحیح بخاری مع الفتح کتاب العیدین ۲ر ۳۸۳

۳ه میح مسلم مع نودی ۸ر ۵۰

٣٨٥ ميح البخاري مع الفتح تناب الجمعه ٢ ١٣٥٨

سام

"اس دن میں ایک گھڑی الیی بھی ہے کہ جو مسلمان بندہ یہ وقت پالے اور اس وقت میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو جو بھی وہ مائے گا اللہ تعالی اسے دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرکے بتایا کہ وہ گھڑی ہے مختصری!۔" (ھ۵)

## سومواراور جعرات کے دن کی فضیلت

رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ

"سوموار اور جعرات کے روز جنت کے دروا زے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور ہر موحد جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرا آ' اسے بخش دیا جا آہے' سوائے اس آدمی کے جس کی دو سرے بھائی کے ساتھ نارامنی ہو۔ ان کے بارے میں کہا جا آ ہے کہ انہیں مہلت دو حتی کہ آپس میں صلح کرلیں۔"(۵۱)

### رات کے آخری پیرکی نضیلت

و دہمارا رب تعالی ہررات جبکہ تیسرا حصہ ہاتی ہو تا ہے آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ کوئی ہے جو جھھ کو لیکارے میں اس کی سنوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے ماسکے تو میں اس کو دوں۔ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کو معاف کردوں۔ " (ع ۵)

خور فرہائیں کہ مسلمان بڑے کے لئے اس سے بدید کراور کیا برکت ہوگی کہ اس کے گئاں بخش دیئے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے افراد میں شامل ہونے کی توفق سے نوازے اللہ بھی ہ

سابقة تغميل سے معلوم ہوا كه "اوقات" مختف درجات و رتبہ كے ہيں- كھ

ه مع مسلم مع نووي كتاب الجمعه ١١١١

ال مع مسلم كتاب البروا صلة ١١٦ ١١٦

ه مع بغاري كتاب التوحيد ٨ر١٩٥

اوقات کی خصوصیت اللہ تعالی کے ہاں زیادہ ہی ہے۔ اس اقتبار سے نیز انعیات اور برکت بھی زیادہ ہے۔ اور ان اوقات میں برکات کا حصول بھی مشروع اور جائز طریقہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی مخص کسی ناجائز عمل کے ذریعے ان اوقات کی برکات حاصل کرنا چاہے تو وہ بقینا محروم رہے گا۔ کیونکہ برکت کا حصول "عیادت" ہے اور عیادت کی معین شرفیس ہیں۔ بعیما کہ بیان ہو چکا ہے۔ بچھ مزید بیان آگے آئے گا۔ اور جو مخص عبادت کی کسی شرف میں جساکہ بیان ہو چکا ہے۔ بچھ مزید بیان آگے آئے گا۔ اور جو مخص عبادت کی کسی شرف میں کسی کسی کرتا ہے تو وہ اپنی بدعت کی وجہ سے متوقع برکت کو ضائع کر بیٹمتا ہے۔ اسے مطلوبہ برکت کی ضائع کر بیٹمتا ہے۔ اسے مطلوبہ برکت کی مبائ کی صورت سے محفوظ رکھے۔

# بابرکت کھانے اور دیگراشیاء

## زيتون كاتيل

کھانے پینے کی اشیاء جن میں برکت طلب کی جا سکتی ہے ایک تو زینون کا تیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يُـوُقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبِرَ كَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرُبِيَّةٍ لاَيُّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ عُ وَلَوُلَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ ه

(سورة الور- آيت ٢٠٥)

"(وہ چراغ .....) جلایا جا تاہے نظون کے مبارک درخت سے جو شرقی ہے نہ کہ کویا خودی بحرک رہا ہے کہ کویا خودی بحرک رہاہے آگ د کھائے بغیر۔"

ئی صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول صحیح حدیث یں ہے '' زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤیہ مبارک درخت سے حاصل ہو تا ہے۔''(۱۸۰۰)

ایک دوسری مدیث بی ہے " نتون کا تیل بطور سالن استعال کیا کرواور اسے جسم پر لگایا کرو 'یہ مبارک درخت سے حاصل ہو تا ہے۔" (۹۵)

مه منداحد سرعوس المستدرك الحاكم سر سوم الم ماكم في كماكديد صحح الاساد ب-

امام ومی ف ان کی موافقت کی ہے۔ بخاری ومسلم نے اسے روایت نہیں کیا۔

ه میج این ما چه از الشیخ البانی حظه الله ۲ ر ۲۳۳ - سنن این ماجه حدیث ۳۳۱۹

یہ بھی مبارک مشروبات میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنما روایت کرتی ہیں کہ "جب نبی صلی الله علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا جا تا تو بطور تعجب وخوشی فرماتے کھریش کس قدر برکت ہی برکت ہے۔"(۹۰)
حضرت ہے! یا پھر لفظ یوں ہوتے۔"دکس قدر برکت ہی برکت ہے۔"(۹۰)
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جے اللہ تعالی کی طرف سے کھانے کو پھے ملے تو چاہئے کہ یوں دعاکرے۔

"اللّٰهُمَّ بَارِکُ لَنَا فِیْهِ وَارُزُقْنَا حَیْرًا مِنْهُ

"اے اللہ! ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رڈق عنایت فرا۔"

اور جس مخض کو اللہ تعالی دودھ عنایت فرائے تو اسے یوں کمنا چاہئے۔

اَللّٰهُمَّ بَارِکُ لَنَا فِیْهِ وَزِ دُنَا مِنْهُ

"یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت وال دے اور مزید عنایت فرا۔"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فران ہے۔" میں نہیں سجھتا کہ کھائے اور پیٹے سے دودھ کے علاوہ بھی کوئی شئی کفایت کرتی ہو۔" (۱۲)

مین ماسید اع (کلونجی) عجوه تھجوراور کھنبی

ان چیزوں میں بھی بہت برکت ہے۔اور انہیں بطور دوا بھی استعال کیا جا تا ہے۔ روایات میں ٹابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔"کلوفھی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفا ہے۔"(۹۲)

مزید ارشاد گرامی ہے۔" کمنی من کی قتم ہے (جو بنی اسرائیل پر اترا تھا)اور اس کا

شهٔ سنداحربن منبل ۱۷۵۱۱

الله می ابن ماجد الشیخ البانی صاحب عدد الله نے اسے حسن کما ہے۔ ۲ر ۲۳۳ سنن ابن ماجد

کله همیح این ماجه کشیخ البانی صاحب حد الله ۱۲۵۳ سنن این ماجه مدیث ۳۳۲۸ سه ۳۳۵۳ سه

پانی آگھ کے لئے شفاء ہے۔ اور مجوہ تمجور جنت کا پھل ہے اور جنت کی شفاء میں سے ہے۔"(۹۲۳)

علاوہ ازیں ایک حدیث میں ہے۔ ''جو مخض مبح مبح مجود مجور کے سات دانے کھالے اسے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہ دے گا۔ (۲۴)

#### شهد

شد بھی بابرکت اشیاء میں شار ہو تا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ لقل کرتے
ہیں کہ ایک فض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا
پیٹ چل رہا ہے (لیمنی اسے اسمال کی تکلیف ہے)۔ آپ نے فرمایا کہ اے شد پلاؤ۔ اس
نے شد پلایا اور آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے اسے شمد پلایا ہے گراس کے اسمال تو
نیاوہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مصر پلاؤ"۔ چنانچہ اس نے اور شمد پلایا۔ اور حاضر
خدمت ہوا اور بتایا کہ اس کے اسمال مزید بڑھ گئے ہیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالی نے حق و بچے فرمایا ہے گر تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ اسے شمد
ہی پلاؤ۔ "چنانچہ اس نے مزید شمد پلایا تووہ ٹھیک ہوگیا۔" (۱۵۵)

#### آب زم زم

اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "بیہ بابر کت بانی ہے اور کھانے کا کھانا بھی"(۶۶)

٣٠ مع بغاري مع الفتح ار ٢٠١٠

ه مع بغاري مع الفتح وار ١١٩

الله صح مسلم كتاب فضائل المحابته-باب من فضائل الي ذر-١٦ر٠٣

#### آبباران

بارش کے پانی کے بارے میں سورة ق میں ارشاد باری تعالی ہے "اور ہم نے آسان سے بابر کت پانی ا تارا۔" (سورة ق آیت ۹)

میح مدیث میں آیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش آگئی تو آپ نے اپنے جسم سے کپڑا ایار دیا کہ بارش کے چینٹے آپ کے جسم پر پڑنے گئے۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا جم آپ نے جوائیا فرمایا کہ یہ اہمی ابھی اپنے رب تعالی کے پاس سے اتری ہے۔ "(۱۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے متعلق آنا ہے کہ جب بھی ہارش آتی اپنی خادمہ سے فرماتے۔ میرے محمو ڑے کی زین نکالو میرے کپڑے نکالواور اس آیت کا بھرار

﴿ وَنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا ﴾ (68)

(غالبابارش کے مبارک پانی سے اپنے کیڑے اور ذین کو ترکرنا چاہتے ہوں گے۔)
گھو را

نہ کورۃ الصدر مبارک اشیاء کے ساتھ ساتھ محوڑے کا شار بھی ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کا ڈکر بھی ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں واردہے کہ ''محوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر(ا جروثواب اور غنیمت) قیامت تک کیلئے بندھی ہوئی ہے۔''(۱۹) کی پیشانی کے ساتھ خیر(ا جروثواب اور غنیمت) قیامت تک کیلئے بندھی ہوئی ہے۔''(۱۹)

اس طمن میں بریاں بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کیا کہ کیا ان

ك صحيح مسلم ٥ر ١٩٥- كتاب الاستقاء - باب الدعاء في الاستقاء -

من الادب المفرد ص مه ۱۸۰ باب التيمن بالمطر

<sup>9</sup> می بخاری - کتاب ا لجماد ۳۱۵ م

کے باڑے میں نماز پڑھ لی جائے یا نہ ہمتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "تکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرد۔ یہ بابر کت ہیں۔"('') ام حانی رضی اللہ عضا کو آپ نے فرمایا تھا: "تکری رکھواس میں برکت ہے"(۱)) مجھچور کا در خت

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے تنے کہ آپ کے پاس مجور کے درخت کا گانچا لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ "دوختوں ہیں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت مسلمان کی طرح ہے؟" جھے خیال آیا کہ یہ مجور کا درخت ہو سکتا ہے ہیں بولئے بی والما تھا، لیکن چپ رہا کہ نکہ ہیں نے ادھرادھردیکھا کہ ہیں سب سے چھوٹا ہوں اور دیگر بیوے بیدے وس آدی بیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی ارشاد فرمایا "نیہ مجور ہے" (۱۷) الغرض یہ مطعومات اور مشروبات وغیرہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے خصوصی برکت الغرض یہ مطعومات اور مشروبات وغیرہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے خصوصی برکت رکھی ہے۔ تاہم ان کا استعال مشروع ومباح صورت میں ہوتا جا ہے اور اس سے تجاوز ہرگر مائی جسلے النہ میں اسلام اللہ تعالی مشروع ومباح صورت میں ہوتا جا ہے اور اس سے تجاوز ہرگر

من الى داؤر مديث ١٨٨- ميح الى داؤر للالباني ار ٣٤

اله سن بن اجه مديث ٢٣٠٨- ميح ابن اجه لالباني ١٢/٣٢

الله مع بفاري تتاب الا معمة - باب اكل الجمار ٢١١ م

# بابدوم

# ناجائزاورحرام تبرك كابيان

تنمید جایل اوگوں میں خبرک کا منہوا فصل اول تبرک کے لئے منوع مقامات فصل دوم تبرک کے لئے منوع اوقات فصل دوم اولیا دومالحین اور ان کے آفارے تبرک؟ خانمہ نتائج اور خلاصہ

#### تمهيد

# جاہلی لوگوں میں تنبرک کامفہوم

اس مقالہ کی تمبید میں ذکر ہو چکا ہے کہ افت میں "مبارک" اس شی کو کہتے ہیں "جس سے بہت زیادہ خیر حاصل ہو۔" اور برکت میں " نشودنما اور زیادتی "کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
اور جابلی لوگ بھی ایک عام انسان کی طرح روز مرہ کی نزندگی میں استعال ہونے والی اشیاء از قتم مال 'جان' قبیلہ اور اولاد وغیرہ میں اضافہ و زیادتی کے خواہاں ہوتے تھے۔ "یہ زیادتی 'اضافہ اور نشودنما" جو برکت کا اصل جو ہر ہے 'وہ لوگ اپنے معبودوں اور بتوں سے حاصل کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا حقیدہ تھا کہ ان بتوں سے بہت زیادہ خیر حاصل موتی ہوتی ہے۔ اور یہ مبارک ہیں۔ حتی کہ وہ لوگ بھی جو کہ اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف بوتی ہے۔ اور یہ مبارک ہیں۔ حتی کہ وہ لوگ بھی جو کہ اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف نبیت کرتے تھے ان کا حقیدہ بھی اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تا شیر میں بتوں کی روحانیت کو بھی وہل ہے۔ اور قرآن حکیم میں واردان کے قول کا منہوم بھی ہی ہے۔

﴿ مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَّرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴿

"ہم ان (بوں) کی عبادت محض اس لئے کرئے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ اللہ کے ہاں قریب کر دیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ تیرک کی تمنا وطلب سابقہ جاہلیت کے اعمال میں ایک اہم عمل

مشہور مفسر آلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ''اہل مکہ کے ہر ہر گفریس ایک بت ہو آیا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔اگر کوئی سفر پر جارہا ہو تا تو گھرسے نکلتے وقت اس کا آخری عمل اس بت کا مسح کرنا ہو تا تھا۔ اور ایسے ہی جب وہ واپس آ تا تو گھر میں داخل ہو کرپہلا کام جو کر تاوہ اپنے بت کا مسح ہی ہو تا۔ "(۳)

بلاشبہ مسے کرنے والا اپنے اس عمل سے اپنے جسم وجان میں برکت کا ہی قصد کرتا تھا۔ کیونکہ یہ بت اس کے نزدیک ایک مبارک شئی ہوتی تھی۔ اور مسے کرنے سے برکت کا ایک حصد اس میں نتقل ہوتا تھا۔ اور بعض او قات عابد کامقصد تعظیم معبود اور حصول برکت مجی ہوتا۔

العالمی نے ابن اسمی سے روایت کیا ہے کہ بنواسلیل میں پھروں کی ہوااس طرح شروع ہوئی کہ معاشی حالات سے نگل آکر فراخی رزق کی خلاش میں جب یہ لوگ کہ سے نگلتے تو اپنے ساتھ حرم کا کوئی پھراپنے ساتھ رکھ لیت اعتقاد حرم کی تعظیم ہو تا جہاں پڑاؤ کرتے وہاں یہ پھررکھ کراس کا اسی طرح طواف کرتے جیسا کہ کعبہ میں ہو تا ہے اور ہوتے ہوتے یہ عادت اس کیفیت کو جا پہنی کہ جو پھر بھی انھیں پند اور خوب لگااس کو پوجنے گئے۔ اور جب پہلی تسلیں ختم ہو گئیں جضوں نے یہ کام ایک خاص نظرسے شروع کیا تھا اور بعد والے لوگوں میں وہ نظریہ نسیا ہو گیا اور ابراہیم واسلیل طبحا السلام کا دین بکرول کے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ بنوں کی عبادت شروع کردی می اور سابقہ امتوں والی گرائی میں جٹلا ہو گئے۔ اور ان میں یہ عمل بطور ایک رہت اور رواج کے باقی رہا جو ابراہیم علیہ السلام سے موع ہوا تھا کہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے اور طواف بھی۔ (۲۰)

اس سے واضح ہوا کہ کعبہ کے پھروں کی تنظیم اور ان سے تیرک جو غیر مشروع طریقہ سے شروع ہوا ان لوگوں میں بنوں کی تنظیم وحبادت اور ان سے تیرک کا ذریعہ بنا۔ اور عبادت کے تمام مظاہرا زائتم ذرج 'نذر 'نیاز اور ان سے نفح و نقصان کا احتقاد وغیروان بنوں کی طرف نسبت کردیئے گئے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے جانور اور اموال ان بنوں کے پاس لاتے آگہ ان میں برکت ہویا ان کی بیاری اور آفت ٹل جائے۔

الصالحی کا بیان ہے کہ بنی مکان بن کنانہ کا ایک بت تھا جے 'مسعد''کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا پھرتھا جو کملی زمین میں رکھا گیا تھا۔۔لوگ اپنے جانور اس کے قریب زی کرتے

ملح بلوغ الارب في معرفة احوال العرب- ٢٠١٦

اور خون اس پر ڈالتے تھے۔ اس طرح اس کی شکل قدرے ڈراؤنی می ہوگئ تھی۔ ہوا یہ کہ
ان کا ایک آدمی اپنے جنگلی اونٹ تیم ک کی غرض ہے اس کے پاس لایا 'اونٹ جب اس کے
قریب آئے تو یہ ججیب وغریب صورت و کی کربدک گئے اور ادھرادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔
مالک کو اس پر بہت خصہ آیا۔ ایک پھراٹھایا اور اس بت کے دے مارا اور کہنے لگا" اللہ تھھ
میں برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بھگا دیے ''اور اپنے اونٹ اکٹھے کرنے چلا گیا۔ جب
وواکشے ہو گئے تو کئے گئے۔

أتينسا إلىي سعبد لينجسن شنملننا

فشتت نسا سمعد فسلا نسحن من سعد

وهسل سسعسد إلا صسخسرة بتسنسوفة

مسن الارض لا يسدعسى لسغسى ولا رتسسد "بهم توسعد (بت)ك بإس آئ تف كه جارى حالت بهتر بواليكن سعد في توجميل

ریشان کردیا الدا امارا سعد سے کوئی تعلق نہیں۔ سعد تو بخرزین بیں ایک پھر محض ہے۔ برایت کی طلب یا مرای سے بیخے کے لئے اسے کیا بکارنا۔ "(۵)

اس دو سرے شعر میں اشارہ ہے کہ بیہ آدی شاید راہ حق پر آلیا تھا اور اسے معلوم ہو

الی تھا کہ بیہ بت کی شم کی برکت پنیں دے سکتا نہ ہی اس سے پھر طلب کرنا میج ہے۔ بیہ و

خال خولی پھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ۔ اگر اس بدوی کو بیہ انکشاف نہ ہو آتو

اسے پھر نہ دے مار آبا اور بالخصوص اپنے شعر میں وہ بیہ وضاحت کرتا ہے کہ بیہ کسی بھی مشکل

میں پکارے جانے کا اہل نہیں ہے جبکہ لوگ بتوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے

میں پکارے جانے کا اہل نہیں ہے جبکہ لوگ بتوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے

میں بکارے میں اس شم کی جرأت بھی نہ ہوتی تھی کیونکہ انھیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں

اس کے سبب کوئی دکھ نہ آپنیے۔

اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ قبیلہ طنیت کے لوگ اپنے بت "لات" کو تو ژکے سے خوف کھانے گئے۔ ان کے وفد نے سے خوف کھانے گئے۔ ان کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ربّۃ (رب کی مؤنث اشارہ ہے لات بت کی طرف)کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے روندی ڈالیں ۔۔ وہ بولے۔۔نہ نہ ماکر ربّۃ کو

نفئ تبل المدى والرشاد للسالى ارس

علم ہو کیا کہ ہم اے تو ژنا اور روندنا چاہتے ہیں تووہ ہمارے لوگوں کو قتل کرؤالے گی۔۔۔ اس موقعہ پر عمرین الحلاب رمنی اللہ عنہ بولے۔۔عبدیالیل!بت افسوس کی ہات ہے تو کتنا ناسجم اور احمق ہے وہ رب تو پھرہ اوہ لوگ عمر کی بات من کر کہنے لگے۔اے ابن خطاب!ہم تیرے پاس قونمیں آئے۔۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہنے لگے۔۔ حعرت آپ خود ہی اے گرانے اور تو ڑنے کا بند دبست بچے ہم تواسے نہ گرائیں گے۔ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پچھے لوگ جمیج دوں گاجواسے ہدم کرویں گے۔۔ چنانچہ وہ وفد واپس چلا کیا اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیج دی جن میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرة بن شعبه رمنی الله عنما شریک تصر اس جماعت کے امیر حعرت خالد بن ولید رمنی اللہ عنہ تھے۔ جب میہ لوگ وہاں پنیچے اور بت کو تو ژیے کا کام شروع ہوا تو قبیلہ کے تمام لوگ مرو عورتیں 'نے حق کہ بردہ نشین دو شیزائیں بھی بردے ے باہر آئیں اور بدلوگ الگ دور چلے گئے۔ وہ اس بت کوہرم ہو آ ہوا دیکنا نہ چاہے تھے۔ اور ان کا کمان تھا کہ وہ بت اپنی حفاظت خود کرے گا۔ چنانچہ مغیروہن شعبہ لے ایک بوا سا کلها ژالیا اور پراینے ساتھیوں سے کنے لگا: کیا میں حسیں ایک تماشانہ دکھاؤں۔۔۔؟ ساتمیوں نے کما: کیوں نہیں!۔۔۔ تو انموں نے اس کلما زے یا بہاؤ ڑے ہے بت کو ایک چوٹ لگائی اور ایک چیخ مار کرمنہ کے بل کر مجئے ۔۔۔ اور ظاہریہ کیا کہ گویا وہ بیبوش ہو گئے ہیں۔۔۔ ادھروادی ملائف ان لوگوں کی خوشی اور شور وشغب سے گونج اسٹمی کہ مطلات نے مغيره كوكراليا بإ\_\_اوربول:اب بناؤمغيرو!أكرمت ب تواور مارو!\_\_\_ كياحهيس خبرنه تنی کہ بیا ہے ویشن کو ہلاک کرڈالتی ہے!۔۔۔جس میں ہمت ہو آگے برمے اور اے تو ژ د کھائے!اللہ فتم!اس کا کچھ نہیں **بگا**ڑا جا سکتا"۔۔۔

وہ لوگ اسی متم کی ہاتیں بنا رہے تھے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ ہنتے ہوئے افراد لے واللہ اللہ عنہ ہنتے ہوئے افراد کے واللہ اللہ اللہ عنہ متین قومٹی اور پھر ہے۔ پھر دوازے پر چوٹ لگائی اور اسٹ پاش پاش کردیا۔ پھراس کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اسے گرانے گئے حتی کہ اسے زمین کے برابر کردیا۔۔۔

اس کا چابی بردار بولا۔۔۔اس کی بنیاد کو ضرور غصہ آئے گا اور انھیں زمین میں دھنسا دے گی۔ مغیرو رضی اللہ عنہ نے جب بیہ سنا تو خالد رضی اللہ عنہ سے بولے مجھے چھوڑ سے میں اس کی بنیاد بھی کھود بی ڈالوں ۔۔۔حتی کہ اس کی مٹی تک نکال باہر کی۔اور پھراسے جلا کر خاکشر کردیا اور اس کے اچھاڑاور زیورات وغیرہ لے کرچلتے ہے۔ (۲۷)

غاوى بن عبد إلعزي كاقصه

محزشتہ صفحات میں ایک بدوی کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اس نے اپنے بت "سعد" کا کفر
کیا۔ اس کے اونٹ اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تتے اور حسب توقع اسے کوئی برکت
عاصل نہ ہوئی تقی۔ اسی طرح کا ایک قصہ فاوی بن عبدالعزیٰ کا ہے۔ کتے ہیں کہ یہ ایک بار
قبیلہ بنی سلیم کے بت سواع کے پاس تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ دولومڑیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور
اس بت پرچڑھ کئیں اور اس پر پیثاب کردیا۔ یہ صورت حال دیکھ کرغاوی پکار اٹھا۔

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

کیا رب کے سرپر لومزیاں پیشاب کیا کرتی ہیں؟جس پر لومزیاں پیشاب کرتی ہوں وہ تو نمایت بی ذلیل و حقیر ہے۔

پر کنے لگا۔ اے جماعت سلیم! اللہ کی فتم! بیہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان' نہ پر کھنے لگا۔ اے جماعت سلیم! اللہ علیہ وسلم کے دے سکتا ہے اور نہ پچھ روک سکتا ہے۔ پھراسے توڑ پھو ژویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لما۔

یہ دفتح مکہ کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تہمارا نام کیا ہے۔ بولا: غاوی بن عبدالعزیٰ (لیعنی محراہ ولد غلام عزیٰ) آپ نے فرمایا کہ نہیں اب تیرا نام راشد بن عبدربہ (لیعنی ہدایت یافتہ ولد عبد رب) اور اسے اپنی قوم کا رکیس قرار دیا۔ (۷۷)

عمروبن الجموح كاواقعه

عمرو بن الجموح اپنے قبیلہ بی سلمہ کے شرفاء میں سے تھے۔ انول نے اپنے گھر

لنع اديان العرب في الجا ملية ازمحمه نعمان بن الجارم ص ١٥٠- الروض الانف

<sup>.</sup> إن للميلي من 199رم

عد المنعل في تاريخ العرب قبل الاسلام- از دُاكثر جواد على ص ٢٥٩

یں کڑی کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جب قبیلہ کے کھ نوجوان مسلمان ہو گئے تو انہوں نے
اس بت کو کو ڈاکرکٹ کے گڑھے میں جا پھینکا۔ مزید تیہ کہ اے ایک مردہ کئے کے ماتھ باندھ

بمی دیا۔ عمو نے یہ منظرہ یکھا تو راہ راست پر آگئے۔ اللہ تعالی نے انہیں نعت اسلام سے
مرفراز فرایا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ورج ذیل ابیات ان کے کے ہوئے ہیں۔
والسلسمہ لسو کسنست إلها لسم تسکسن
أنست و کسلسب وسط البنسرفسی قسرن
اف لسمسلسف السام سوء السفیسن
اف لسمسلسف المحلسی ذی السمنسن
السومسد لسلسہ السعاسی ذی السمنسن
السومسب السرزق دیسان السدیسن
السواهسب السرزق دیسان السدیسن
اکسون فسی ظسلسمہ قبسر مسرتھسن
مراللہ کی اگر توالہ ہو تا تو کئے کے ماتھ برم حاموا گڑھے میں نہ بردا ہو تا۔

اے مجاوروں والے معبود! تیری یماں پڑے ہونے پر صد افسوس! تیرے وطوکے ہازی کا تو ہمیں اب علم ہوا ہے۔ حربے اللہ کی جو عالی ہے احسان کرنے والا ہے رزق عنایت کر ماہے اور يوم جزاكو بهتر بدلد دينے والا ہے۔ وہی ہے جس نے جھے قبركے اند ميرے بيل مكڑے عانے سے يملے يملے يماليا۔(٨٠)

سابقہ جابلی اوگ اپنے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ان سے اسلحہ جات پیس بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی برکت کی بناء پر دسٹمن پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نظریہ سے متعلق ابو واقد اللیثی کی ایک روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے اور کفرچھوڑے ہمیں تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ وہاں مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا۔ وہ لوگ وہاں آگر اس کے گردا گرد چھرے لگاتے طواف کرتے اور اپنے اسلحہ جات اس پر اٹھاتے 'جس کا نام ''ذات انواط'' رکھا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے بھی کوئی ذات انواط بنادیں جیسا کہ ان مشرکین کے

<sup>🗠</sup> ادبان العرب في الجا حليته م م ١٥٧

لئے ہے (یعنی کوئی ایسا درخت وغیرہ ہو جس پر ہم اپنا اسلحہ وغیرہ بطور تمرک لٹکایا کریں) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا۔ اللہ اکبر! قسم اللہ کی یہ تواسی طرح کی بات ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موئی علیہ السلام صے کہی تھی۔ "جمیس بھی ایک معبود بنا دیں جیسا کہ ان کامعبود ہے۔ تم ضروران پہلے لوگوں کی چیروی کرو کے۔" (۵۰) الشیخ عبدالرحمٰن بن حسن آل الشیخ نے اس موضوع پر بالتفصیل لکھا ہے کہ وہ لوگ

النیخ عبدالر من بن حسن ال النیخ کے اس موصوع پر بالتصیل ملماہے کہ دہ توک حصول برکت کے لئے بی اپنا اسلحہ اس درخت پر لاکاتے تھے۔ (۸۰)

تعمول برکت کے لینے بی اپنا اسلحہ اس در تحت پر لٹکائے تھے۔ ( ۰۰۰) زمانہ جاہلیت میں حصول تیمرک محض بتوں تک محدود نہ رہا تھا بلکہ لوگ ان کے

خدمت گارمجاوروں ہے حتی کہ ان کے کپڑوں تک ہے تیمرک حاصل کرتے تھے۔ (۱۸)

امام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بیسید اوقات تیمک کا عقیدہ ذہن میں جمالیہ جاتا ہے حالا نکہ در حقیقت کچے بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ تیمک عبادت کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والا در خت کوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی متی ۔ اور اصحاب سیرت بیان کرتے ہیں کہ سابقت امتوں میں بتوں کی عبادت کی اصل وجہ ہی تیمک کا حصول ہی تھا۔ (۸۲)

وك منداحه ۵ ۱۸ النج البديدين اس روايت كوميح كماب ص ۱۳

ث فغ الجيد ص ١٣١١

ال المفعل في تاريخ العرب عمل الاسلام ص ٢٢٢

ملك الاعتمام للنالمبي ص ٩

## تبرك كے لئے ممنوع مقامات

بیان ہو چکا کہ مساجد 'مشاعر مقدسہ 'کہ 'میند اور سرزشن شام مبارک مقامات ہیں ان میں بہت زیادہ خیرو برکت ہے۔ لیکن ان مقامات میں بھی حصول تیرک شرقی طریقہ سے ہی ممکن ہے۔ چنا عجہ ان کی کو کیاں ' دروا زے اور چو کھٹیں چومنا جائز نہیں ' نہ ہی وہاں کی مٹی خاک شفا سجعتی جا سے ہی جرم مبارک کے مشاعر۔۔۔ کہ مشروع مخصوص اوقات کے علاوہ وہاں وقوف کرنا ' برکت کی غرض سے ' بے متی ہے۔ اس لئے کہ ''تیرک'' ایک طرح کی عباوت ہے اور عباوت موقوف ہے صاحب شریعت کی اجاع پر۔۔۔ لیکن ایک طرح کی عباوت ہے اور عباوت موقوف ہے صاحب شریعت کی اجاع پر۔۔۔ لیکن برعتی اور غالی لوگ مقامات مقدسہ میں تیرک کے حصول میں اجاع رسول کے پابٹد نہیں رہے انہوں نے صاحب کی مبارک کام ہوا تیرک ماصل کرنا شروع کردیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت' یا وہ مقام حاصل کرنا شروع کردیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت' یا وہ مقام جمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یا بیٹھے جیسے کہ غار توروغیرہ یا انقا قا آپ نے وہاں خمان بردھی۔۔ ۱

اس سلطے میں بوسف البید ہاشم الرفاعی نے لکھا ہے کہ "متبرک مقامات جمال کا

سی میں است کے تاکندہ صفحات میں چند لوگوں کا ذکر بخرض تردید کیا گیا ہے جو بدھات کے تاکل د فاعل ہیں۔ مثلا میں سف السید ہاشم الرفاعی مجموعلوی عباس اور محمد امین کردی۔

توسل اور دعامتبول ہونے کی امید ہوا زفتم مُساجد اور مقابر وغیرہ کا قصد کرنا شرعا جائز ہے۔ '' (۴۸)

محد علوی عباس نے اپنی بالیف "فی رحاب الیت الحرام" میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے بارے میں لکھا ہے کہ "اللہ تعالی نے الشیخ عباس قطان مرحوم رکیس عاصمہ مقدسہ (مکہ محرمہ) کو توثیق بخشی کہ جلالتہ الملک عبد العزیز کی خصوصی اجازت سے اس گھر کی دوبارہ تغییر کی جبکہ وہ بالکل منہدم ہو گیا تھا' اور لوگوں کو اس کی پرواہ تک نہ متی ۔ اور اس میں ایک مظیم لا بحریری "مکتبہ مکہ محرمہ" کے نام سے قائم کردی گئی جو عام لوگوں کے استفادہ کے لئے کھلی رہتی ہے۔ اور یہ سب اس مناسبت سے کیا گیا جو اس مکان کے لائق تھا۔ دیم)

اسی ذکور کتاب میں مصنف نے ایک عنوان قائم کیا ہے "کمہ کرمہ اور اس کے اطراف میں واقع مساجد اور آثار" پھراس کے ذیل میں جائے ولادت نبوی سیدہ خدیجہ کا مکان 'حضرت علی بن ابی طالب کی جائے ولادت ' دار ارقم بن ابی الارقم ' غار حرا اور غار ثور کا تذکرہ کیا ہے۔ مولف کا اندازیہ ہے کہ وہ ان مقامات کولوگوں کے لئے نمایاں کرتا چاہتا ہے تذکرہ کیا ہے۔ مولف کا اندازیہ ہے کہ وہ اس مقامات کولوگوں کے لئے نمایاں کرتا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کی زیارت کریں اور تیمک حاصل کریں جو کہ صحابہ کے اسوہ و سیرت کے بالکل ظاف ہے۔

محمدا بین کردی کہتے ہیں کہ ''عام لوگوں کا دستور عمل کہ اولیاء کی چو کھٹوں اور تابوتوں کوچوہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تیرک مقصود ہو۔'' ، ۱۲٪

کھ بریلوی مشائح کا کہنا ہے کہ برکات کے حصول کے لئے قبر کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں کی تعظیم کا تھم دیا گیا ہے۔"(۵۸) حرج نہیں کیونکہ اولیاء کی قبریں شعائر اللہ میں سے ہیں جن کی تعظیم کا تھم دیا گیا ہے۔"(۵۸) خلاصہ بید کہ اہل بدعت کے ہاں حصول تیرک کا انداز اس طرح کا ہو آ ہے جو ہالآخر

٣٠٠ الروالمحكم المنيع ص ٥٥

هي في رهاب اليت الحرام ص ٢٦٣

اله النقشبندية ص ٥١

البريلوية عقائدو تاريخ ص ١٣٨

شرک تک پنچتا ہے۔ جیساکہ قبروں پر جانوروں کا ذیح کرنا 'ان کے گردا گرد پھیرے لگانا لینی طواف کرنا 'ان میں مدفون لوگوں سے مدد ما نگنا وغیرہ۔ جیسا کہ ہم مختلف اسلامی مکوں میں جا بجا ''قبور اولیاء ''کے نام سے منتشر مقامات پر دیکھتے ہیں۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کہ تمرک عبادت ہے۔ اور اس کی تغمیل صاحب شریعت سے ہی مل سکتی ہے۔ اور اس میں غلو اور تجاوز ہر گزجائز نہیں۔ ورج ذیل تفاصیل لماحظہ ہوں۔

۔ صبح بخاری میں " حضرت عمر بن الخطاب رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جمرا سود کے پاس آئے اور فرمانے گئے۔ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پقرہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بختے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہو تا تو ہر گز بوسہ نہ دیتا۔ "

امام ابن جیر اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عرائے قول میں یہ اشارہ ہے کہ امور دین میں شارع علیہ السلام کی بات ہی قابل قبول ہے اور جن باتوں کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے ان میں بھی سرتسلیم خم ہونا چاہئے۔ اور اتباع نبی کا یہ ایک اہم اصول و قاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی قابل اتباع ہیں خواہ ان کی حکمت معلوم نہ ہو۔ (۸۸)

۱۔ ابن دضاح موان بن سوید اسدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین عرفظ بن الخطاب کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک صبح ہم نماز فجرسے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک راستے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کد هرجا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ امیر المومنین! یماں ایک مجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یماں ایک مجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یماں ایک بار نماز پڑھی تھی۔ تو یہ لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عرفظ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کمراہ ہوئے۔ وہ اپنے انبیاء کے آفار و نشانات کے در اپ ہوئے انہیں عبادت گاہیں بتالیا۔ اگر کسی کو انقا تا ایسے مقامات پر نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے ورنہ اپنی راہ لے اور قصدًا وعمدًا اوھر کا رخ نہ کرے۔

اس طرح کی ایک روایت معرور بن سوید سے بھی منقول ہے۔(۸۹/

س۔ مندام احمد بن حنبل میں عمر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام سے معقول ہے
کہ ابو بھرہ غفاری حضرت ابو جریرہ سے طے جبکہ ابو بھرہ کوہ طور سے واپس آرہے تھے۔
حضرت ابو جریرہ سے نے بوچھا کہ کمال سے آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ کوہ طور سے آرہا
ہوں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ اس جواب پر ابو جریرہ شکنے گئے 'تہمارے جانے سے
پہلے اگر میری ملا قات ہو جاتی تو تم نہ جاتے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لا تُشَدَّ اللَّرِّ حَسالُ إِلَّا اِللَّى ثَلاَ ثَةِ مَسَساتِ عِلَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَ مَسْجِدِى هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْمُاقُصَى (90)

"تین مساجد کے علاوہ کی اور کی طرف پالان نہ کے جائیں۔ (لینی سنرحبادت نہ کیا جائے)مجدحرام میری بیرمجدا ورمسجدا قصی-"

س طبقات ابن سعد میں حضرت نافع سے مردی ہے کہ پجھ لوگ بیعت رضوان والے درخت کی زیارت کو جائے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہیں سخت "نبیہہ کی اور درخت کے کاشمے کا تھم دیا۔ چنا نچین کا شروع کیا۔ (۹۱)

ه ابن وضاح کتے ہیں کہ امام مالک " بن انس اور دیگر علامدینہ قباء اور احد کے علاوہ دیگر مساجد و آثار نبوی کے قصد کو کروہ سی سے تھے۔

وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ سغیان ثوری رحمہ اللہ بیت المقدس تشریف لے مکے اس میں نماز پڑھی لیکن دیگر آٹا روغیرو کے درپے نہ ہوئے۔ اور نہ ہی ان میں جا کرنماز پڑھی۔ اور کی دستور عمل ہے دیگر علاء متبوعین کا۔ حضرت و کیع بھی بیت المقدس آئے اور حضرت سغیان کے عمل سے تجاوز نہ کیا (۹۲)

۲۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اله اللبقات- ار ۱۰۰ اور به اثر صبح ب- طاحظه بو مرویات فروة الحدیبیه مل سا- کتاب البدع- ابن وضاح- ۲۳ ما معدر فذکور-

· لَا تَسَجُعَلُوا بُيُوتَكُمُ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبُرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَا تَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمُ (93)

"این گرول کو قبرستان اور میری قبر کو میله گاه نه بناؤ۔ اور مجھ پر ملاة (درود) پڑھا کرد۔ تمهاری صلاة (درود) تم جهاں بھی ہو مجھے پہنچا دی جاتی ہے۔"

بلاشبہ زیارت کی نیت کے علاوہ قبروں پر جانا دعا اؤر برکت کی غرض سے ہی ہو آ ہے۔
اور لوگ بالعموم سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جاکردعا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور سجھتے ہیں کہ سے
جگہ قبولیت والی ہے۔ یقیقا سے طرز عمل ''ا تعخافھا عیدا'' یعنی میلہ گاہ بنانے میں شامل ہے۔
حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ بنانے سے روکا کیا ہے تو دیگر قبریں
بطریق اولی ممنوع ہو کیں۔

شخ الاسلام ابن تیمیہ کا کمناہے کہ اگر کوئی ہخص کمی ہی یا بزرگ کی قبر ہماز پڑھنے
کی نیت سے کیا کہ وہ جگہ مبارک ہے تو اس کا یہ عمل اللہ و رسول کے معارض اسلام کے
خلاف اور نئے دین کی ایجاد ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ مسلمانوں کا اجماع ہے
اور دین رسول اللہ کا اہم مسئلہ ہے کہ قبر کے پاس نماز خواہ وہ کمی کی بھی ہو' اس میں ہرگز
کوئی فضیلت نہیں' اور نہ ہی اس جگہ کی کوئی اہمیت ہے۔ البتہ اس میں گناہ کا شراور ضرر
ضرور ہے۔ (۹۴)

یخ الاسلام مزید لکھتے ہیں ......کہ غار حرا' غارثور' کوہ طور' تعل ہی پر بنی ہوئی عمارت' یا مقام ولادت نبوی' یا مقام بیعت حقبہ وغیرہ مقامات جو انبیاء و صالحین کی طرف کسی طرح منسوب ہیں' امت کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ ان کی زیارت اور وہاں جا کر نماز وغیرہ کا قصد کریں۔ اور اس میں کوئی خفا نہیں کہ اگر بید عمل مشروع و مستحب یا کارثواب ہو تا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لوگوں کو اس کی خبروستے' خود ان کا شوق کرتے' محابہ کو تعلیم فرائے اور اپنے بعد آنے والوں کو ان سے مطلع فرائے اور پھر صحابہ کرام بھی ضرور جانے ہوتے اور اپنے بعد آنے والوں کو ان سے مطلع کرتے۔ جب ان حضرات نے اس جانب کوئی توجہ نہیں کی تو مظوم ہوا کہ یہ اعمال لوگوں

و سين عض الباني حفد الله في الله في الله على كما ب- ملاحظه مو مح سنن الى داؤد ار ١٨٣ وسنن الى داؤد

کے خودا بجاد کردہ بدعت ہیں۔ جنہیں سلف صالح نے عبادت 'طاعت یا تقرب الی اللہ شار نہیں کیا۔ توجو محض ان اعمال کو عبادت 'طاعت اور تقرب کردانتا ہے وہ ان صالحین کے طریقہ پر نہیں ہے۔ اور اس نے ایسا دین بتایا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ "(۹۵)

الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم ملکتر عربیہ سعودیہ حطہ اللہ تعالی نے ان تمام قلکاروں کی تردید کی جنہوں نے بعض اخبارات کے ذریعہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ آثار رسول کا احیاء کیا جانا چاہئے۔ شگا سفر بجرت کا راست 'ام معبد کے خیمہ کی جگہ 'اور وہ مقامات جمال جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ مفتی صاحب حظہ اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ عمل ابتدا ہوگی ان مقامات کی تعظیم کی اور بعد ازاں وہاں دعا اور نماز وغیرو کی۔ اور یہ ذریعہ ہے شرک کا (۹۲)

ایسے تمام مقامات جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سنر محض القا قائما أُرُ پڑھی ہے اور اس کا کوئی خصوصی قصد نہیں فرمایا تو ان کا تتبع یا وہاں نماز کا اجتمام اور ان جگوں میں تقرب الی اللہ نہ مقصود اسلامی ہے نہ مشروع دینی۔ خواہ وہ مقام بدر ہویا مقام بیعت رضوان یا خیمہ ام معبدیا کوئی اور!!!

#### ایکِاعتراض اوراس کاجواب

میح بخاری میں وارد ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری اور بدری صحابی بیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما کہ دور اللہ! میری نظر خراب ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کا امام ہوں۔ جب بارش آتی ہے اور وادی میں پانی آجا تا ہے تو میں ان کے بال مسجد میں خمیں جا سکتا کہ اخمیں نماز پڑھا سکوں۔ میرا ول چاہتا ہے کہ آپ میرے بال تشریف لائیں اور میرے غریب خانہ میں نماز رحمیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لئے جائے نماز بنالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان شاراللہ میں آوں گا۔ "

حضرت هتبان میان کرتے ہیں کہ اگلے دن جب سورج اونچاچڑھ آیا تو رسول الله مللی

الله عليه وسلم حضرت ابو بكر صدايق كى معيت من تشريف لائ آپ نے اندر آنے كى اجازت چاى اور ميں انہيں گھر كے اندر آئے كى اجازت چاى اور ميں انہيں گھر كے اندر لے آيا۔ آپ اندر آئے اور بيشے نہيں بلكه دريافت فرايا كه آپ كمال پند كرتے ہيں كه ميں نماز پڑھوں؟ ميں نے گھركى ايك جانب اشاره كرديا۔ چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم كھڑے ہوئ الله اكبر كما ہم نے ہمى صف بنالى آپ نے دور كھت نماز پڑھائى اور سلام كما۔ (الحدیث) (۹۹)

اس تصدیس معترت هنبان رضی الله عند کا رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اپنے کمر
پیس نماز پڑھنے کی درخواست اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔
لیکن ان میں جائے نماز سے تیمک لینا ہر گز مقسود نہیں۔ بلکہ ان کا مطلوب یہ تھا کہ بارش
وغیرہ کے عذر کی وجہ سے جب مبحد میں حاضری مشکل ہوا کرے تو رسول الله صلی الله علیه
وسلم کمر میں نماز پڑھ کران کے لئے عملاً یہ جواز مہیا فرما دیں کہ بوقت ضرورت گھرمیں نماز
باجماعت جائز اور تھیجے ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے کھرکی اس مبحد کا افتتاح
فرمائیں۔

کی وجہ ہے کہ امام بھاری نے اس مدیث پر یہ منوان قائم کیا ہے دی گھرول میں مساجد کا بیان اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی مجد میں باجماعت نماز پر منی۔ اور بدام بھاری کی فقہ اور ان کا دقیق استباط ہے۔ اور مقمود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ فابت فرمادیں کہ عندالحاجت گھر میں جماعت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک دو سرے محالی حضرت برا فی نے کیا تھا۔ اور ان پر انکار نہیں کیا گیا۔ جبکہ یہ زمانہ تشریع ہے۔ اس واقعہ میں ایک دو سرا احمال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی صبح ست متعین فرمادیں کیونکہ اگر کسی غلطی کا احمال ہوا بھی تو بذریعہ وتی اس کی ضبح کردی جائے گی۔

آگر اس جگہ سے تیمک مقصود ہو آتو بقیقاً حضرت متبان بن مالک کے بعد ان کے وار مین اور دیگر لوگوں میں یہ جگہ بطور تیمک معروف رہتی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ اور آپ کے بال مبارک محابہ میں ایک دوسرے کو خفل ہوتے رہے۔ اور ان کا مقصود مجی ان اشیاء سے حصول تیمک ہی ہو آتھا۔

ين ميح بغاري مع الفتح ار ١٧٠٠

البتہ ہو عمل حضرت عبداللہ بن عراسے مودی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصات نماز کا تتب اور قصد کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر نماز بھی پڑھتے تھے تو ان کے عمل میں اس بات کا اشارہ ہر گز نہیں ہے کہ وہ اس مخصوص جگہ کے متبرک ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ بلکہ ورحقیقت ان کا مقصود اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں اتباع رسول کا جذبہ انتہائی حد تک تھا۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں اتباع رسول کا جذبہ انتہائی حد تک تھا۔ (۸۶)

اس کے ساتھ ساتھ سے بھی قابل خور ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر نماز پڑھنے
کی خرض سے بھی خصوصی سفرنہ کیا تھا۔ بلکہ اس قدر ہے کہ جب بھی مدینہ مکہ کے در میان
سفر کرتے تو اننی مقامات پر پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے جماں جماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اور ان مقامات پر نماز کی اوائیگی جماں جماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے نماز پڑھی محض حصول ثواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور افتداء کی
خرض سے نتی۔ نیز ان کے علاوہ دیکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین میں سے کسی نے
میں اس انداز سے یہ مبالغہ آرائی نہیں کی کہ کمیں کسی فتنہ میں بی نہ جنلا ہو جا کیں۔ جیسا کہ
میں اس انداز سے جمروضی اللہ عنہ کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔
میں اس حضرت عمروضی اللہ عنہ کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔

اور میہ بات تو کمی سے بھی مخٹی نہیں کہ خلفاء اربعہ اور دیگر بے شار صحابہ کرام نے مکہ مدینہ کے در میان کتنے ہی سفر کیے اور کمی سے بھی میہ طابت نہیں ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹار کا قصد کیا ہو کہ وہاں جاکر کے نماز پڑھیں' دعا ہی کرلیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تا تو بالعرور اس کی خبرہم تک پہنچتی جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہم تک پہنچا ہے۔

مننی پہر۔۔۔ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ محابہ کرام نے اجماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامهائے نماز کا قصد نہیں کیا۔ اس کا اطلاق ان مقامات پر ہر گز ہر گز نہیں ہو تا جمال جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصدا و عمد انماز پڑھتے تھے۔ مثلا طواف کے موقع پر مقام ابراہیم کے پیچے 'یا ریاض الجنہ میں ستون معنف کے پاس 'یا منی میں مسجد خیف وغیرہ۔

الم ميراعلام النبلاء- ١٦ ١١١٥ والعد-

مقام ابراجیم ۔۔۔ جبتہ الوداع کی تغییل روایت جو حفرت جابر رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے اس میں وارد ہے کہ .....طواف تکمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کی جانب تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کی۔

وَاتَّخِذُوُا مِنُ مَّقَامٍ اِبُوَاهِیُمَ مُصَلِّی "اورمقام ابراہیم کوجائے نمازیناؤ۔"

یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آوا زمجی بلند فرمائی آکد لوگ س لیں۔ تب آپ نے مقام ابراہیم کواپنے اور جیت اللہ کے درمیان کیا اور دور کھت نماز پڑھی۔(۹۹)

محابہ کرام اس عمل بیں یعنی مقام ابراہیم پر نماز پڑھے بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے سے کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ یہ موقع و مقام مطلوب و مقعود ہے اور سنت بیں داخل ہے۔ اور رسول اللہ نے آیت کریمہ کا منہوم عملی طور پر واضح فرمایا اور یہ ہمی ارشاد فرمایا کہ '' طریقہ جج جھے ہے اب سیکھ لو۔ شاید آئندہ جج نہ کرسکوں۔'' (۱۰۰)

الغرض مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت مناسک عج کا حصہ ہے۔

ریاض الجنتہ۔۔۔۔اور مسجد نبوی میں ریاض الجنتہ کے حصد میں درمیانی سنون کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔

معی بخاری میں ہے کہ بزید بن ابی عبید کتے ہیں کہ میں حضرت سلقہ بن اکوع کے اساتھ معید نبوی میں آیا تو وہ معیف والے ستون کے قریب نماز پڑھے۔ میں نے پوچھا "اے ابو مسلم! میں دیکتا ہوں کہ آپ کوشش کرکے اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہیں؟" تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کوشش کرکے اسی کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ (۱۰۱)

مسجد خیف ۔۔۔ منی میں معجد خیف کے بارے میں روایات وارد ہیں کہ اس میں ستر

من حجة النبي صلى الله عليه وسلم-ازالشيخ عمر ناصرالدين الالباني ص ٥٨ من عجة النبي صلى الله عليه وسلم-ازالشيخ عمر ناصرالدين الالباني ص ٨٢ ١١- جمة النبي صلى الله عليه وسلم-ازالشيخ عمر ناصرالدين الالباني ص ٨٢

نبوں نے نماز پر می ہے۔ (۱۰۲)

اور انبیاء کا مسلسل بالانفاق اس میں نماز پڑھتا اس عمل کے مشروع ہونے کی دلیل ہے اور یہ کہ یہ فضیلت والی ہے۔ لیکن پھر بھی واجب کسی نے نہیں کما۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہی صحابہ نے جج کیا گراس میں نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے کسی پراعتراض نہیں فرمایا۔

#### فصل دوم

# تبرك سمے لئے ممنوع او قات

ماہ رمضان 'شب قدر اور جعہ کے دن کا تذکرہ ہو چکا کہ یہ مبارک او قات ہیں۔ اور ان او قات میں برکت کا حصول اللہ تعالیٰ کے ذکر اور روزہ و فیرو کے مشروع عمل سے ہی ممکن ہے۔ اگر ان او قات میں فیر شرعی اور ناجائز اعمال کے ذریعے برکت ماصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ صفارت ایجاو برع و محملائے گی۔

اگر کوئی مخص حید اور جعہ کے دن کو روزہ کے لئے خاص کرنا ہے اور چاہے کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوتو یہ ہرگز جائز نہ ہو گا کیونکہ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔

اوریہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی وقت معین میں برکت کا حصول میں عباوت ہے اوروہ محض اتباع شریعت میں بی ممکن ہے۔

توجو لوگ اپنی دانست سے پھھ ایام و او قات از قتم میلاد رسول 'یوم معراج' یوم جرت یا ہو جرت یا ہو ہوگا اہتمام کرتے جرت یا ہوم پڑر و فیرو کا اہتمام کرتے ہیں وہ بست بڑی فلطی پر ہیں۔ بدعتی اور غالی قتم کے لوگ اس ندموم تمرک ہیں از حد جالا ہیں۔ پچھ نے تو یمال ملک کمہ دیا کہ وہ رات جس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوے وہ لیا القدرسے بھی افضل ہے۔ (۱۰۳)

یوسف ہاشم الرفاع نے لکھا ہے کہ سنت حسنہ کی مثال وہ اجتماعات ہیں جو مخلف مناسبات سے مسلمان منعقد کرتے ہیں۔ مثلا سال ہجری کی ابتداء 'میلاد مصطفیٰ 'وکرمعراج' یوم فتح مکہ اور یوم غزوہ بدروغیرو کہ ان اجتماعات میں دین کی خیرو مصلحت ہے۔ (۱۰۴۷)

عالی اور بدعتی لوگوں کا بیہ طرز عمل دین میں نئی ایج اور بدعت ہے۔ جو قطعی طور پر دین و شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ۔:

اولا ؛ اگر ان او قات میں اجناع اور کسی طرح کی عبادت بغرض تیرک دین کا حصہ ہوتے یو بالعنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت کو بتا کر جائے۔ جبکہ دین تو تکمل ہوچکا ہے۔ فرمایا

﴾ ﴿ أَلْيَوُمَ آَكُ مَلْتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَاتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكِنَا﴾ (المائده آیت: 3)

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کمل کردیا اور تم پراپی نعت تمام کردی-اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین پیند کیا-"

مشہور مفسراہام ابن کیٹراس آیت کریمہ کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ اس امت پر اللہ اتعالیٰ کی یہ عظیم ترین لئست ہے کہ ان کا دین مکمل کیا گیا۔ انہیں کسی اور دین کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں اور نہ بی کسی نبی و رسول کی احتیاج ہے۔ اس لئے اسے خاتم الانہیاء بنایا اور جن وانس کی طرف مبعوث کیا۔ تو حلال وہی ہے جے وہ مسلم طلال قرار دیں۔ اور حرام وہی ہے جے وہ حرام بتلا کیں۔ اور دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اور جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ عین حق ہے بلا ریب بچ ہے اور اس میں کوئی شک وشہ یا جو نہیں۔ اور نہ بی اختلاف کی کوئی مخوائش! (۵۰)

ثانیا ' آگر مبتدعین کے اصول پر منعقد کئے جانے والے مخصوص اوقات وایام کے اجاعات میں تیرک ہوتیں' اور رسول اجتاعات میں تیرک ہوتا یا ان اوقات کی عبادات دین و شریعت کا حصہ ہوتیں' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مطلع نہ فرما جاتے تو نعوذ باللہ خائن قرار پاتے ہیں۔اور یقیناً وہ

سن الردالمحم ....ازالرفاى

ه الله تغیراین کثیر...۳ر۳۳

اس سے بری ہیں۔ جب کہ آپ کی امت کے بھترین منتخب افراد محابہ کرام نے جمتہ الوداع کے موقعہ پر عرف کے جمتہ الوداع کے موقعہ پر عرف کے متعلق واضح شمادت دی تھی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا۔ کہ بتاؤ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دیا۔
کیا جواب دو گے؟ تو حاضرین نے بیک زبان جواب دیا۔

قَدُ بَلَّغُتَ رِسَالَاتِ رَبِّکَ وَاَدَّیْتَ وَنَصَحُتَ لِالْمَتِکَ وَقَصَیْتَ الَّذِی عَلَیُکَ "آپً نے اپنے رب کے پیغامت پورے پورے پیچادیے۔ امت کی خیرخواہی میں انتاکر وی اور اپنا فرض بخولی اوا فرادیا۔"

پھر آپ نے اپنی شہاوت کی انگل آسان کی طرف اٹھائی اور پھرلوگوں کی طرف اشارہ کیا۔اے اللہ! تو کواہ ہے۔اے اللہ! تو کواہ ہے۔(۱۰۰۱)

کیا۔ اے انتدا تو کواہ ہے۔ اے انتدا تو کواہ ہے۔ (۱۲۹) اللہ : آپ صلی اللہ طلیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔

مَنُ عَمِلَ عَمَّلًا لَيْسَ عَلَيْهِ آمُرُنَا فَهُوَرَدُّ (107)

مجو کوئی ایبا کام کرے جو ہمارے طریقہ کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔"

امام بخاری حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وجمترین کتاب الله کی کتاب سب سے افغل طریقه مجر صلی الله علیه وسلم کا طریقه ہے۔ سب سے برے کام دین میں نئ باتیں ایجاد کرنا ہے۔ اور جس چیز سے حہیں ڈرایا جارہا ہے (لینی قیامت)وہ آیا ہی جاہتی ہے۔ اور تم غالب نہیں آسکتے۔ (۱۰۸)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا۔ «میںنے تنہیں واضح سپیدی میں چھوڑا ہے اس کی رات اور دن دونوں برا بر ہیں۔ " (۱۰۹)

ہ رویہ کو میں میں میں میں ہوئی ہوئی۔ بیا اور اس متم کی دیگر بے شار احادیث دین میں ایجاد بدعات کی نفی و تردید اور ان کے باطل ہونے پردلیل ہیں۔

المنط تجته النبي صلى الله عليه وسلم ... از يض محمه نا صرالدين الالباني حففه الله م ٣٠٠

نك محج بخاري مع الفتح يسار ٢٧١

۸نگ صحح بخاری مع الفتح....۳۱۱ ۲۱۲

الله مديث حس- ميح ابن ماجه الالباني ار١ سنن ابن ماجه-٥

اہل بدعت نے تاریخ اسلام میں پیش آنے والے بعض واقعات کی مناسبت ہے جو اجتماعات گمرر کھے ہیں اور عقلی ایج ہے انہیں خوب اچھا اور بھتر قرار دے لیا ہے ان سب کی نہ کورہ احادیث میں تردید وا نکار ہے۔

رابعا : اگر ان مناسبات اور ان او قات میں جلسہ ' جلوس ' اجتاع اور عبادات میں برکت ہوتی تو صحابہ رسول اللہ اور خیرالقرون کے لوگ انہیں ہرگز ترک نہ کرتے۔ حالا تکہ خیر کی تلاش میں وہ سب سے زیادہ حریص ہوتے تھے۔ اور ایسے عمل میں قطعا خیر نہیں ہوسکتی جو ان صالحین کا طرز عمل نہ رہا ہو۔ جیسا کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ:

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک وصط قرایا۔ وصط ایسا تھا کہ اس سے آسمیں بہ پڑیں اور دل کانپ کانپ گئے۔ ہم نے کما۔ یا رسول الله! یہ تو گویا الودای هیجت ہے۔ تو آپ ہمیں مزد کیا ومیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرایا: میں نے حمیس اس سپید واضح راہ پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی مانند ہے۔ کوئی ان لی گراہ ہی اس سے بحک پائے گا۔ اور جوتم میں زندہ رہا وہ بہت نیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی معروف اختلاف دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی معروف سنتیں افتیار کئے رہنا۔ انہیں اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط کارے رہنا۔ امیر کی اطاعت افتیار کرنا۔ آگرچہ وہ کوئی حبثی فلام ہی کیوں نہ ہو۔ امیر کی اطاعت افتیار کرنا۔ آگرچہ وہ کوئی حبثی فلام ہی کیوں نہ ہو۔ مومن تو کیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانٹر ہوتا ہے اسے جدھرچلایا جائے چل پڑتا ہے۔ ۱۳۰

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كابيان

امام صاحب میلاد رسول پر اجتماع و غیرہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف نے بیر کام نہیں کیا جب کہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی کوئی مانع تھا۔ تو آگر بیر عمل

ال مج ابن ماجه از شخ محمدنا صرالدين الالباني ارس سنن ابن ماجه مديث ٣٣

خالعتا خیر ہوتا یا اس میں خیر کا پہلورائجی ہوتا توسلف رحم اللہ اس کار خیر میں ضرور سبقت کرتے ہوتا ہوت خیر کا پہلورائج ہی ہوتا توسلف کے بیدہ کر کرتے ۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بست نیادہ مجبت ختی ۔ وہ ہم سے براہ کی سال اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے تھے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم سے براہ کر حریص تھے۔ (۱۱۱)

خامسا: تاریخی حقائق۔۔یہ اجماعات جو مخلف تاریخی واقعات کی مناسبت سے قائم کے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں برکت حاصل ہوگ ان کی ابتداء برتن فرقے باطنیہ نے کی ہے۔ اور یہ تاریخ میں بنوفا کمیسی (۱۴۲) کے نام سے معروف اور بنو عبید القداح کی طرف منسوب ہیں۔

امام سيوطي في ايف " تاريخ الخلفا "ميس لكما بك،

"میں نے اپنی اس کتاب میں عبید یمین کے کسی خلیفہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی امامت میں ہے۔ اور اس کے درج ذیل اسباب ہیں۔

ا۔ یہ لوگ غیر قرایثی تھے۔ جامل لوگوں نے ان کا نام فاطمین رکھ چھوڑا ہے۔ حالا نکہ ان

کا جداعلی مجوی تھا۔ قاضی ابو بحرماِ قلانی بیان کرتے ہیں کہ القداح 'عبید اللہ کا واوا جو محدی کے لقب سے معروف ہوا 'مجوی تھا۔

امام ذمیں کتے ہیں کہ اہل محتیق کا انقاق ہے کہ عبید اللہ المحدی علوی نہ تھا۔

٧- دوسرى اہم دليل بيہ ہے كه ان كے اكثرا فراد زنديق اور خارج از اسلام ہیں۔ان میں

🔾 بعض لے علی الاعلان انبیاء کوسب و تمتم کیا۔

🔾 بعض نے شراب کو طلال مروانا۔

O بعض في الشيطة عدد كراك

ان میں رافعنی خبیث قدرے کم درج کے ہیں۔ یہ کینے لوگ محابہ کرام کو گائی کا تھم دیتے ہیں۔

الله اقتناءالمراط المشقيم ٢٩٥

الله القول الفصل في تحكم الاحتفال بمولد خير الرسل م الما

تواس قتم کے لوگوں کی بیعت قطعا درست نہیں۔اور نہ ہی ان کی امامت صحیح ہے ہے۔ انہوں نے ہی میلاد رسول منانا شروع کیا۔اس فعل میں حب رسول کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ ہلکہ دین بگا ژنے کے لئے انہوں نے یہ بدعات دین میں داخل کردیں۔ قاضی ابو بکر ہاقلانی کہتے ہیں:

"الممدى عبيدالله خبيث باطنی تعا- ملت اسلام کو ختم کرنے کے درپ تعا- علاء و فقها کو اس نے قتل کرایا۔ آک مخلوق خدا کو راہ حق سے بمٹکانا آسان رہے۔ چنانچہ وہ اپنے اس منصوبہ میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اس کی اولاد اس کی راہ پر چلی۔ جنہوں نے شراب و زنا کو جائز قرار دیا۔ اور رافعنی عقیدہ کی اشاعت کی۔"

امام دہمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔

" مدى كا بينا القائم اين باپ سے برا كر زنديق تھا۔ اس ملحون نے على الاعلان انبياء كو كالياں كيس -"

تو کون ہے جو ایسے لوگوں کی افتدا کرے گایا ان کے متعلق خوش فنی میں جتلا ہو کہ انہوں نے اچھے کام کئے۔ یا بیہ سمجھے کہ ان کے اغراض و مقاصد پیندیدہ تھے۔

ساوسا : ان اعمال میں عیدائیوں کے ساتھ مشاہت ہے۔ حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال و افعال سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے جن میں ان کے ساتھ مشاہت ابت ہوتی ہو فرمایا۔

مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ

"جو کسی قوم کی مشاہت افتایا رکرے وہ ان ہی میں سے ہے۔" (۱۱۲)

اور علاء امت كا اجماع ہے كه كافروں كى مخالفت از حد ضرورى ہے۔ فيخ الاسلام ابن جميه" نے اپنى عظیم الثان كتاب "اقتضاء السراط السمتقیم خالفتہ اصحاب الجیم" میں بید مسلد نمایت تفصیل سے واضح كيا ہے۔

الله تاريخ الحلفاء لليوطي م ٧٥٥

سند احد ار ۱۲ مخ الباقي حفد الله في ارواء الفيل ۵ روواي اح مح كما ب-

عیسائی ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول کا میلاد مناتے ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کے احوال زندگی کے او قات کی مناسبت سے عبادات مقرر کرر کھی ہیں۔

امام ابن القيم من التيم في المام ابن تيمية سے نقل كيا ہے كه ان سے بوچھا كيا كه ليلته القدريا ليلته المعراج ميں سے كون سى افضل ہے؟

تواس کے جواب میں فرمایا۔ کہ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ معراج کی خطنون رات کو قیام و حباوت کے لئے مخصوص کریں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اس رات کو کسی طرح کی فغیلت دی ہے۔ بالخصوص لیلتہ القدر پر۔۔۔ نہ ہی صحابہ کرام یا تابعین عظام سے یہ منقول ہوا ہے کہ انہوں نے عبادت یا دیگر امور کے لئے معراج کی رات کو خاص کیایا اس میں کوئی مخصوص ذکراپنایا۔ اس لئے تواس رات کی جھین نہیں ہو سکی۔ باوجودیکہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ہے۔ اس کے باوجود اس رات کی شخصیص مشروع نہیں' نہ ہی اس جگہ میں کوئی خاص شری عبادت ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراجی میں وہی کی ابتداء ہوئی اور نہ ہی حبادت سے پہلے آپ وہاں جاتے رہے بعد از نبوت آپ نے اس کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ جب تک مکہ میں رہے اس جانب سکے۔

ایسے ہی نزول وی کا دن یا وہ جگہ اور وقت کسی عبادت کے گئے مخصوص شیں۔ اور جو فخص ان او قات اور مقامات کو ان نسبتوں سے عبادت کے لئے خاص کرے گا وہ اہل کتاب کے مشابہ ہو گا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے احوال زندگی کے او قات کو اپنے لئے عید اور مواقع عبادات بنالیا۔ جیسا کہ ان کا یوم ولادت یا یوم تعمید وغیرہ۔ (۱۵)

سمابعا : مخصوص واقعات والے او قات سے تیمک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے ہے۔ اور اس نسبت مید انداز عبادت وغیروا فقیار کرنا غلویس شار ہو محمد معرف اللہ میں انداز اور اللہ معرف اللہ میں انداز اور اللہ معرف اللہ میں انداز اور معرف اللہ میں معرف اللہ میں انداز اور معرف اللہ میں معرف اللہ معرف اللہ میں معرف اللہ میں معرف اللہ میں معرف اللہ معرف اللہ معرف اللہ میں معرف اللہ میں معرف اللہ میں معرف اللہ اللہ معرف اللہ

گا۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔الفاظ یوں ہیں۔ . لَا تُطُّرُّوُنِیُ کَمَا اَطُوَتِ النَّصَارِی اِبُنَ مَرُیَمَ فَإِنَّمَا اَنَا عَبُدٌ فَقُولُواْ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ (116)

هلك زادالمعاد ازامام ابن القيم ار ١٥٥ وما بعد

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> سند امام احد بن **منبل ار ۲۳ میج بغاری کتاب الانبیاء ۲۸ ۱۳۳** باب ۲۸

#### "مجھے ایسے نہ برمعاؤ جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو صدسے برمعا دیا۔ میں تو بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کما کرو۔"

ثامنا : ان ذکورہ اجماعات میں جو ان ایام سے مربوط کئے گئے ہیں ان میں الی الی الی برعات خرافات مردو زن کا اختلاط بلکہ اس سے بھی برجہ کر مشرکانہ اعمال کا ایسا مظاہرہ ہو تا ہے جو کسی بھی صاحب خبرسے مخفی نہ ہوگا۔ (۱۱۷)

ال سكلدى تغييلات كے لئے درج ذيل كتب درساكل كا مطالعہ مفيدرے كا۔

۱- كتاب المدخل---ابن الحاج

٢- الابداع في مضار الابتداع --- على المحفوظ

س التول الغمل \_\_\_ انعماري

٧- حوارمع الماكلي \_\_\_\_ابن منيع

۵۔ الردالقوی۔۔۔۔التو یجری

٦- تحكم الاحتفال بالموالدا لنبوية وغيرها --- ابن باز

2- السنن والمبتدعات ---·

۸- الانصاف فيما قبل في المولد من الفلووالا بحاف --- الجزائري-

و- "ننيسه الغا فلين عن اعمال الجا ملين --- ابن النحاس-

## اولیاءوصالحین اوران کے آثار سے تبرک

محیر رسول الله فداہ ابی وای کی ذات مقدس سے برکت کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے اور بیہ
تفسیل بھی کہ محابہ میں کرام آپ کے آب وضو کی کے جسم کی بید، بال کباس اور دیگر
متعلقہ اشیاء سے تیرک لیا کرتے ہے۔ اور یہ محالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ
خاص ہے۔ دیگر کسی بھی صالح و بزرگ کو ان پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکنا۔ خواہ کے
باشد ..... خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترات کو یہ مقام و
مرجبہ حاصل نہیں تو کسی دو سرے کا کیا کہنا؟ اور جس کسی نے اولیاء و صالحین کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کیا ہے اس نے بہت بدی غلطی کی ہے۔

اس مسئلہ میں سب سے اہم دلیل خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ ہ کرام کا طرز عمّل ہے اور کسی سے بھی یہ خابت نہیں ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر عمر ٔ عثمان یا علی رضوان اللہ علیم الجمعین کے پہیند کو بطور تیمک استعال کیا ہو۔ یا ان کے کپڑوں 'وضو کے پانی ' لعاب دھن یا دیگر متعلقہ چیزوں سے تیمک حاصل کیا ہو۔

تنمرک ایک طرح کی عبادت ہے' تنصیل ذکر ہو پچک' اوریہ عمل انسان اجر و ثواب کی خاطری کرسکتا ہے۔ خیر کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات جل جلالہ ہے اور عبادت ساری کی ساری ا تباع رسول اور توقیف پر مبنی ہے۔

اگر غیررسول می ذات سے تیرک جائز ہو یا تو انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بھترین چنیدہ لوگ صحابہ کرام تھے۔ تو حضرات تابعین ان کے ساتھ بیہ عمل اختیار کرتے اور ایسے ہی صفار تابعین اپنے سے پہلے بزرگ علاء کے ساتھ بیہ وطیرہ اپناتے جب ان صالحین کی جماعتوں کی جماعتیں ایسے کاموں کے نہ کرنے پر متفق اور مجتمع ہیں تو یہ دلیل ہے

کہ ریہ عمل غیرمشروع اور ناجائز ہے۔

امام شاطبی کلیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کسی بھی خلیفہ وغیرہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل افتتیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برسے کراور کون افضل تھا۔ ان کے ساتھ سے کام نہیں ہوا۔ اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ جو ابو بکڑ کے بعد افضل ترین ہے۔ ایسے ہی مثان اور علی المرتب تمام صحابہ کرام امت میں ان سے برسے کر کوئی دو سرا افضل نہیں ہے تو کسی ایک شخص سے بھی صحیح معروف سند کے ساتھ سے قابت نہیں ہو سکا کہ کسی تیمک لینے والے نے ان سے اس انداز کا تیمک حاصل کیا ہو۔ بلکہ وہ لوگ تو اپنے ہم قول و قتل میں اتباع واقتدا کے ہی قائل وفائل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قابت ہو تا۔

خلاصہ سے کہ ان بزرگان دین کا ان کاموں کے ترک پر کلی اجماع ہے البتہ سے مسئلہ قابل بحث ہے کہ انہوں نے سے کام کیوں چھوڑا؟ تو اس کی دووجہ ممکن ہیں۔

اول : اختصاص لیعنی مقام نبوت کا بدلازی تقاضا ہے کہ خیرد برکت جس طرح کی مجی مطلوب ہو آپ کی ذات مقدس اس کی جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طا بڑا و باطنا نور (بدایت) سے ۔ تو جس نے بھی آپ ہے کسی طرح کا نور چاہا اسے وہ مل کیا۔ کسی امتی کے لئے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ نور افتذاء وا متداء ہے فیض یاب ہوا ہوجو اللہ نے تو فی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ و حال کو بہتے ہائے ۔ ۔ ۔ یا اس کے قریب ہی ہو جائے۔۔۔۔ مال ہے۔ تو یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

جیما کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے چارے زیادہ شادیاں کیں۔ ایک خاتون نے اپنے آپ کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے مبد کردیا اور آپ نے اسے تبول فرمالیا۔

زوجات محترمات میں مساوات آپ کے لئے واجب نہ تھی۔وغیر ذلک۔ تو ان دلا کل کی روشن میں واضح ہے کہ آپ کے بعد کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ اس سے اس طرح کا تیرک حاصل ہو۔ اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو اس کی افتدا بدعت ہوگی جیسا کہ چارہے ذائد شادیاں بدعت اور حرام ہیں۔

ووم : ہوسکتا ہے کہ انہوں نے خصوصیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اعتقاد تونہ

ر کھا ہو گرسد ذریعہ کے اصول پر اس کام کا دروا زہ ہی بٹر ر کھا ہو کہ کمیں اسے سنت لا زمہ ہی نہ قرار دے لیا جائے۔جیسا کہ سابقا اجاع آ ٹار کے باب میں نہ کور ہوا۔

سوم : یا بید اندیشہ محسوس کرتے ہوئے کہ لوگ ایک حد کے پابند نہیں رہنے اور حصول
برکت بیں اپنی جمالت سے از حد تجاوز کرجاتے ہیں اور معظم شخصیت کو اس کے اپنے مرتبہ
ومقام سے اس قدر اونچا کردیئے اور اس بیں ایسے ایسے نفنا کل کا عقیدہ گر لیتے ہیں جن کا
اصل حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو تا۔ اور بی تیمک اصل عبادت ہے۔ حضرت عمر
رمنی اللہ عنہ نے تو اس عمل سے احرّاز کیا۔ جیسا کہ بیعت رضوان والا در ذب جڑ سے کوا
دیا تھا۔ اور تاریخ سے طابت ہے کہ سابقہ امتوں میں بتوں کی پوجا کا بنیادی سبب بی تیمک بی
قا۔ تو دور اندیش عمر رمنی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ آج تو یماں نماز پڑھی جا رہی ہے تو کل
کال اس کی عبادت ہونے گئے گی اور کسی کی تعظیم جب حدے بڑھتی ہے تو بہی شمرات لاتی

طاح اور اس کے مرید۔ تاریخ طبری کے ذیل میں الفرغانی نے لکھا ہے کہ طاح کے مریدوں نے اس کے پیشاب کو بھی بطور مریدوں نے اس سے تیمک لینے میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ اس کے پیشاب کو بھی بطور تیمک اپنے جم پر طنے تھے۔ اس کے براز کو بطور بخور (خوشبو) استعال کرتے اور حدید ہوئی کہ اس کو اللہ تعالی کا مظر قرار دے ویا۔

ولا بہت ! اگرچہ بظاہراس کے پچھ آٹار بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مخفی معاملہ ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خیس جانتا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی کو ولی سجھنے لگیس مگر در حقیقت وہ ولی نہ ہو۔ یا ممکن ہے وہ کسی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کرکے خود ولایت کا مدی بن جائے اور اس کا یہ خرق عادت شوشہ کرامت ہو ہی نہ بلکہ جادواور طلسم وغیرہ کی کوئی شئی ہو۔

عام لوگ توجادہ طلسم اور کرامت میں فرق نہیں کر سکتے اور وہ ایسے لوگوں کو ولی اور بزرگ بچھنے لگ جاتے ہیں جو در حقیقت اس مرتبہ کے ہوتے نہیں اور ایسے لوگوں کے مرید بن جاتے ہیں جو قابل اتباع نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی افتدا و اتباع سرا سر گراہی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ان علاء سلف نے فساو فی الدین کے فتنہ سے بیخے کے لئے ذکورہ تیمک و فیموہ سے احرّا ذکیا ہو۔ خواہ اس کی کوئی اصل ان کی نظریں ٹابت شدہ بھی ہو۔ تو بادی النظریس سے دو سری وجہ بمقابلہ پہلی کے زیادہ الرج معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک علمی قاعدہ ہے کہ "مروہ تقرب و نعنیات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئ ہو وہ ایک حد تک امت کو بھی حاصل ہوتی ہے تا آنکہ خصوصیت رسول کی کوئی دلیل مل جائے۔"

تاہم پہلی وجہ بھی ایک دوسری جت سے رائے ہے اور دوبیہ کہ ان تمام بزرگوں کاعدم تیرک پر اجماع واتفاق ہے۔ تو آگر میہ لوگ جواز کے قائل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر عمل بھی کرتے یا کم از کم بعض حالات میں ہی عمل پیرا ہوتے۔ ان کے ترک کی دھہ ما تو:

ا۔ اصل شریعت پر اابت قدمی ہے۔ ۲۔ ماعلت منع کا فبوت ہے۔(۱۱۸)

## ابن رجب فنبلى ي تحقيق

امام مختق ابن ريب حنبلَ رحمہ اللہ مديث مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمُ كَل حُمْحَ كرتے ہوے لکھتے ہیں۔

كذلك المبالغة فى تعظيم الشيوخ و تنزيلهم منزلة الأنبياء هو منهى عنه ومنهى عنه ومنهى عنه والمين المياء كمقام ريخ والمين المياء كمقام والمين المياء كمقام والمين المين المياء كمقام والمين المين ا

حضرت عمر اور دیگر کھے محاب و تابعین سے اگر کوئی فض دعا دغیرہ کا مطالبہ کرتا تودہ اسے ناپند کرتے اور فرمائے۔ "کیا بھلا ہم نی ہیں؟" تو ان کا بد قول اشارہ ہے کہ بد مقام و مرجب انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔

محابہ کرام رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے آثارے تو تیمک لیتے تھے۔ لیکن آپس میں ان کا ایبا کوئی عمل طابت نہیں۔ اور نہ ہی تابعین کرام 'محابہ کرام کے ساتھ باوجود ان کے عالی مرتبہ ہونے کے ایبا کوئی اندا زانیاتے تھے۔ المختفر بچا ہوا کھانا 'جموٹا پانی 'وضو کا پانی'

ملك الاعتمام للثالمبي من ٨ وما بعده

بال یا دیگر اشیاء سے تیمک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

اور یہ تمام چیزیں۔ بعد از پینیبر۔ مریدوں اور ان کے پیروں و بزرگوں دونوں کے لیے بہت بڑے فتنے کا باعث ہیں۔ اور یہ غلو بدعت کی راہ کھولیا ہے بلکہ بسا او قات شرک تک نوبت جا پینچتی ہے۔۔۔۔ اور یہ نتائج ہیں یہودونصاری اور مشرکین کی رسوم و رواج اپنانے کے۔۔۔۔ جن سے امت کو روک دیا گیا ہے۔

السنن كى روايت ہے۔

إنَّ مِنُ إِجُلَالٍ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسُلِمِ وَالسُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ '

وَحَامِلِ الْقُرُانِ غَيْرَ الْغَالِيُ فِيْهِ وَالْجَافِيُ عَنْهُ

الله تعالیٰ کی جلالت شان کے اقرار واظمار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان درج ذیل افراد کی عزت کیا کرے۔

ا۔ پوڑھامسلمان۔

٧- انعاف يرور حاكم

ساحب قرآن جو مدے بدھنے والا عالی یا اسے اعراض کرنے والا نہ ہو۔

غلویعنی حدسے تجاوز عیسائیوں کا خاصہ ہے اور جھالیعنی علم ہوتے ہوئے اعراض اور بے عملی یبود کا دصف ہے اور ہمیں اعتدال و توسط کا امر دے کر امت وسط کالقب دیا میا۔

# سلف صالحين كي احتياط

حضرت انس رضی اللہ عنہ 'امام سفیان توری اور امام احمد وغیرهم رحم اللہ اپنی حد سے زیادہ تعظیمؒ سے روکا کرتے تھے۔ امام احمد ؒ فرماتے۔ "میں کیا ہوں کہ میرے پاس آتے ہو؟ جاؤ حدیث رسول لکھو!" جنب کسی قتم کا سوال کیا جا تا تو جواب دیتے۔ "بھئی علاء سے دریافت کرو!" اگر زہد و ورع کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا جا تا تو کتے۔ "میرے لئے تو حلال و جائز نہیں کہ اس بارے میں اپنی زبان کھولوں۔ اگر بشرزندہ ہوتے تو پکھے فرماتے۔" ایک بار اخلاص کے بارے بیں پھر ہو چھاگیا۔ "فرایا کہ زاہدین کے پاس جاؤے آم کیا بیں کہ ہمارے پاس آئے ہو! ایک بار آیک فض آیا اور اپنے ہاتھ امام صاحب کے کوٹوں سے چھو کے آپنے مند پر چیر لئے۔ امام صاحب از حد ناراض ہوے اور فرایا۔ گزال سے سیمائم نے یہ کام! "(۱۱))

حضرت عمرین الخفاب کا طور طریقہ اس کی بھترین دلیل ہے۔ آپ ظیفہ راشد تھے اللہ من اللہ تھے۔ آپ طیفہ راشد تھے اللہ من اللہ تھے۔ آپ نے وائیال نبی کے جمد کے ساتھ جو کیا سوکیا معروف و مشور قصہ ہے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے جم یا ان کی قبرے تیمک لیں کے اور قتنہ بدھے گا۔ چنانچہ کس نے بھی آپ کے اس عمل کا انکار نبیش کیا۔

## قصه دانيال

العاليد كتے يوں كہ جب بم نے مسر ح كيا تو بسي برمزان كے بيت المبال بيں ہے ايك العاليد كتے يوں كہ جب بم نے مسر ح كيا تو بسي برمزان كے بيت المبال بيں ہے ايك باريائى بلى۔ جس پر ايك ميت ركى حق اور اس كے مربائے اس كا مسحف بي قال بيم نے وہ مسحف الحماليا اور دار الحلافہ بيں صورت عربی خدمت بي پنچاديا۔ تو البول نے حورت كف كوبلوا انبول نے مسر كوبلوا يا انبول نے اس كا حم بي برح الوبلو بي بي بي الا آدى بول جس في اس كو قرآن كى مائد پر حمال ايو العاليد سے بوجها كياكد اس بي كيا تھا؟ تو انبول نے بيا كو قرآن كى مائد پر حمال ايو العاليد سے بوجها كياكد اس بي كيا تھا؟ تو انبول نے بيا كو اس كوبلو كوبلوا يا انبول نے بيا كوبلو كوبلوا يا انبول نے بيا كوبلو كوبلوا يا انبول نے بيا كوبلو كوبلوا يا اس كوبلوا كوبلوا يا اس كوبلوا كوبلوا يا اس كوبلوا كوبلوا

مور فراتی التی التی التی الت میں نے پوچھاکہ تہاراکیا خیال ہے کہ وہ کون مخص تھا؟ کما کر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ وانیال کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے پوچھا۔ کیا اندازہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ پہلے فوت ہوا ہوگا۔ کما کہ تین سوسال پہلے۔ میں نے پوچھا کہ آیا اسکے جم میں کوئی تیدیل بھی ہوئی تھی؟ بتایا کہ نہیں۔ صرف گدی کے پاس سے پکو بال متأثر تھے۔ انہیاء کا کوشت نہ زمین کھا سکتی ہے اور نہ ورندے!"

مید تصد مهاجرین وافعهار کاعمل واضح کردها ہے کہ ان حضرات نے اس کی قبر تک مم کر دی۔ تاکہ لوگ کمی فتنہ میں جٹلانہ ہو جائیں۔ ہزرگوں کی شخصیات یا ان کی قبوں سے حمرک کا انکار آئی سے بدو کراور کیا ہو سکتا ہے!())

فائی و پر حتی لوگوں کا جمولے قصے کمانیاں بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک کمانی بید بیان کی جاتی ہے کہ امام احمد نے امام شافعی کی قیص کا دحودن بیا تھایا بید کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی قبرسے حمرک لیا تھا دغیرو۔

الشیخ ابد بکرالجزائری معنفی اللہ نے ان من گفرت قسوں پر بہت خوب لکھا ہے کہ:
ان جلیل القدر ائمہ پر اس متم کے جموف افترا بائد هنا کیو کر درست ہوسکتا ہے؟ اللہ کی متم اللہ ہم کے درست ہوسکتا ہے؟ اللہ کی متم اللہ ہم کر درست نہیں۔ یہ وہ دجل و فریب ہے جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے مزحومہ شرک کے جواز کی دلیل وحووز تا چاہتے ہیں۔ قبروں کی مجاوری قبوں کا متح و طواف 'ان پر امراز کا متح و طواف 'ان پر اور بادریں چڑھانا' صاحب قبرے استفاظ و سوال 'ان کے نام کی نڈرو نیاز اور ذری اور اس سب کھے کے نتیجہ و لیس میں جوٹے ہوں۔ اور اس سب کھے کے نتیجہ اور اس کی اپنی مخصیت مسید' صوفی اور ولی "کے پردے میں حبرک قرار پاتی ہے۔ اور اور اس کی پردے میں حبرک قرار پاتی ہے۔ اور اور ان کی پر جاکرے گئے ہیں۔

کار من کرام! ان زکورہ حاکق کے لئے ان کے بعدے میں بینے ہوئے افراد کے بعدے میں بینے ہوئے افراد کے بعدے معلم کے افراد کے بعدے اپنی آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہمایا کہ میں نے ایک ویکھ کے ایک ویکھا کہ اس بھی کے بیس نے ایک ویکھا کہ اس بھی کے ایس کے بیسے بیان نکالا تو ایک مرد اس کے جوتے پر کر کیا۔ اپنے دومال سے جوتے کو کے ایسے دومال سے جوتے کو

الكاوا والاالمعقوم والم

صاف کیا اور پھراپنے منہ اور جم پر پھیرلیا۔ یہ نتیجہ ہے "تیرک کی دعوت" کا۔اور جو نہ مانے اس کو "کافر" کمنے کا یا یہ کہ بیرلوگ وہائی ہیں "کافر ہیں "اولیاءوصالحین کے گتاخ ہیں!

## سيد بوسف الرفاعي كي گوهرافشاني بھي س ليس

وکیا بید مناسب ہے کہ ہمیں شرک کی تھت دی جائے' یا چھڑیاں ماری جائیں' تیز ترجی نگاموں سے دیکھا جائے کہ بیہ آثار ہی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی' منبر' محراب' قبر کی گھڑگی وغیروسے برکت حال کرنا چاہیے ہیں؟"

قارئین کرام! خدا لگتی کینے۔ کیا یہ خالص را تغیت کی پکار جمیں جو یزمم خریش البید الرفاعی سی کے منہ سے کل رہی ہے۔ وہ لوگ تو ان آجار پر او تدھے پڑتے اور وہاں توحہ و تدبہ کرتے ہیں۔

یہ مخص اپنی پہلی بات بحول کیا اور نعوذ باللہ شرک وضلالت کا واقی بن بیشا۔ یہ جاہتا ہے کہ محا فعان حرم ان فریب خوردہ لوگوں کے لئے میدان کملا چموڑ دیں۔ قبر رسول رکو رسول کے اپنے فرمان کے بر تکس عبادت گاہ اور و ٹن بنادیں۔ مالا تکہ وہ تو یہ پکارتے پکارتے اپنے اللہ سے جالے۔

### اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنَّايُعْبَدُ

"اے اللہ! میری قرکورت ندینانا کہ اس کی پوجا ہونے گھ۔"

ان کا خیال ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیوا رہے دے مارا جائے "اس فض کو عقیدہ شرعیہ کی جماعت اور اس کا وفاع بہت پرا لگا ہے۔ وہ یہ چھنے چھنے ہوش ہوا جا آ ہے کہ تم زائرین کو عراب مجد نہوی "منبر نبوی "اور اس کی دیواروں کو مسح کرتے ہو اور کیول ڈانتے ہو۔ کیا یہ آفار نبی فہیں ہیں؟ اجازت کیول نہیں دیے ہو کیول منع کرتے ہو اور کیول ڈانتے ہو۔ کیا یہ آفار نبی فہیں ہیں؟ جناب رفاعی آپ فلط کتے ہیں کمال ہیں یہ آفار نبی علیہ السلام یہ منبراور کھڑی ترکول نے جناب رفاعی آپ منظم کا باتھ لگا تک شیرہ شہران کی جنم ان سے مس ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیز سے خبرک لین کیا جنم ان سے مس ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیز سے خبرک لین کیا جنم ان سے مس ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیز سے خبرک لین کیا جنم ان سے مس ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیز سے خبرک لین

حقیقی تیرک توان اوگوں کا معیر نبوی میں آجاتا ہی ہے۔ وہاں نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ پر سلام کمنا ہے۔ سا حین ابو بکڑو عمر پر سلام کمنا ہے۔ ان کے علاوہ جو بچھ ہے وہ روافش کی شریعت توہ محمد رسول اللہ کی ہر کر نہیں۔ روافش کے گماشتے اور ان بدعات و صلالات کے مظاہر سے فائدہ اٹھانے والے شریعند ہیں۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفق سے نوازے۔ ۱۲۱۹)

مرشتہ منوات میں ام احر رحمہ اللہ کا عمل نقل ہوا کہ انہوں نے اس عض پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا جس نے ان کے کپڑوں کو چھوا اور پھڑا ہے منہ پر پھیرلیا۔ یہ سمج واقعہ واضح کرتا ہے کہ عالی اور بدعتی لوگ بخلاف حقیقت جھوٹی اور من گھڑت کمانیاں تصے بیان کرتے رہی ہیں۔ بالفرض المحال آگر کسی عالم سے اس بارے میں کوئی بات مسج سند سے فابت ہو بھی جائے تو اجماع محاب و تابعین کے مقابلہ میں اس کی کیا حقیت ہوگ ۔ کہ یہ سلف المسالحین تو اولیاء و بزرگان دین کی هخصیات اور ان کے آفار سے تیمرک کے قائل نہیں 'نہ میں انہوں نے ان اعمال کو ابلہ تعالی کے رسولوں پر قیاس کیا۔ اللہ کے رسول تو معصوم ہوتے ہیں۔ رسول کے ملاوہ کوئی بھی ہواس کی بات تول یا رو کا اختال رکھتی ہے۔

مبتدعين كياليك دليل

ي اوگ اس آي كريم سے اپنے مزموم جرك كى ديل چش كرتے ہيں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اَيَةَ مُلُكِهِ اَنْ يَّا تِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنُ رَّبِكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسِلَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِيُ ذلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيْنَ (البقرة – آيت 248)

"ان کے نی نے ان کو بتایا کہ اس کی حکومت کی نشائی یہ ہوگی کہ ایک آبوت آئے گا' اس میں تمارے لئے تمارے رب کی طرف سے سکون ہوگا' اس میں آل موسی و آل ہارون کی بقایا چیزیں ہیں' یہ آبوت فرشتے اٹھا کرلائیں ہے' اس میں تمارے لئے بدی نشائی ہے آگرتم مومن ہو تو!" محرعلی المالکی نے اس آیتہ مبارکہ سے آفار صالحین سے تیرک لینے کی دلیل لی ہے۔ اس طرح کہ اس میں آفار صالحین سے توسل کا تذکرہ ہے۔ اس کی محافظت کرنے کا ذکر ہے۔اور یکی تیرک ہے۔

اس ولیل کا جواب : حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ انبیاء سے متعلق ہے دیگر لوگوں سے نہیں' اور سابقہ صفات میں بالتعمیل یہ واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء کو دو سروں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

الشيخ حودالتو يجرى نے لكما ہے۔

کہ شریعت محربہ الی کائل شریعت ہے کہ اس نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کردیا ہے۔ تو کسی طرح بھی جائز جیس کہ اس کے خالف احکام پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلو و تجاوز حدے مع فرمایا ہے۔ اور اس سے بیرے کراور کیا فلو اور تجاوز ہوگا کہ کوئی کام شرک کا ذریعہ ہے 'انمی میں سے ایک بزرگوں کی بقایا اشیاءیا ان سے منسوب آثار سے تیمک لینا ہے ' طلب خیراور دفع ضرر میں ان کا وسیلہ افتیار کرنا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ یوم پہلے ارشاو فرمایا:

"خبردار! تم سے پہلے اوگوں نے اپنے انبیاء و صالحین کی قبول کو سجده گاہ بنالیا۔ خبردار قبول کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں حبیس اس کام سے روکے جا رہا ہوں۔"

(مح مسلم- بروايت جندب بن عبدالله البجل رضى الله عنه)

امام نودی رحمہ اللہ ۔ شرح مسلم میں ڈکر کرنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا فیری قبر کو سجدہ گاہ منانے سے اس اندیشہ کے تحت روکا ہے کہ کمیں صاحب قبر کی مبالغہ آمیز توقیرنہ شروع ہو جائے اور لوگ فتنہ میں نہ پڑجائیں اور ممکن ہے ہیہ عمل کفرکا باعث بن جائے۔ جیسا کہ بست می سابقہ امتوں میں ایسا ہو چکا ہے۔

محین اور دیگر کتب مدیث میں جغرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں 'جس سے آپ اٹھ نہیں سکے ہیں 'ارشاد فرایا ت «اللہ یہود ونصاری کولعنت کرے انہوں نے اپنے انہیاء کی قبروں کومساجد بنالیا۔"

حضرت عائشة اور حضرت ابن حباس كى ايك دوسرى روايت كالفاظ اس انداز سے

یں کہ آپ اپنی مرض کی اس اذبت تاک کیفیت سے دو چار سے اور بار بار اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے جب دفت ہوتی تو ہٹا لیتے ہے۔ آپ نے اس کیفیت میں ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی یہود و نصاری پر لعنت کرے" انہوں نے اپنے انہیاء کی قبول کو سجدہ گاہ منالیا۔ آپ کا مقصود ان کے طرز عمل سے متنبہ فرمانا تھا۔"

یہ احادیث مبارکہ دلیل ہیں کہ اولیاء و بزرگان دین کے آفار سے تیمک حاصل کرنا'
ان کی قبروں اور ان سے منسوب مقامات ہو جا کردعائیں یا نگنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ان
کے بارے میں غلو اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ اور ایسے تمام
افعال واقحال جو شرک تک پنچانے والے ہوں ان کا راستہ روکنا ہی وہ حکمت ہے جو نی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرای ذکورہ میں پنماں ہے کہ "میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا یا
انبیاء وسالھین کی قبروں کو معجریں نہ بنالینا یا جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان پر احسنت ہے

ويروب فلامدكلام يدب كسورة البقره كى ذكوره آيت ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ... ﴾ يس الطرح

کی کوئی دلیل نہیں جو آفار صالحین اور ان کی حتروکہ اشیاء سے حصول خیریا دفع ضرر کے قسل کوفایت کرے۔

اگر کوئی اس استدلال پر معرب تووه تین ناجائز باتوں کا مرتکب بنآ ہے۔

ا بزرگان دین کے بارے میں غلو : اور یہ شرک کا بہت بدا ذریعہ ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے مع فرایا ہے۔

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ اجہ قرآن کے بارے میں بغالے ہے کہ اجہ قرآن کے بارے میں بغیر مال اسٹان میں بغیر مال کے بھی کتا ہے وہ اپنی جگہ آگ میں بنا لے "۔ یہ حدیث منداحی اسٹان الترزی این جریر اور بغوی رحم اللہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ اور امام تذی نے اس کو حسن میں کما ہے۔ اصحاب نبی اوردیگر اہل علم سے مروی ہے کہ وہ لوگ علم کے بغیر تغیر قرآن کے بارے میں بہت سختی کرتے ہے۔

سو۔ متشابهات کا امتباع عمای اور جامل لوگ جو حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے وہ اس طرز عمل سے مراہ ہوتے اور متند میں پڑتے ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

﴿ اَ ۚ فَامَّـا الَّـٰذِيُـنَ فِـ كُي قَـٰكُـوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ ابْعِعَاءَ الْفِيمَّةِ وَ

إبُتِغَآءَ تَأُويُلِهِ

"وہ لوگ جن کے دلول میں کی ہے وہ فتنہ بہا کرنے اور واس مانی) تغیرو شرح کرنے کے لئے مثابہ آیات کے دریے ہوتے ہیں۔"

معنف ابن ابی شبہ کی درج زیلی می روایت بھی دلیل ہے کہ انھاء و صالحین کے آوار کا تنج جائز دسیں ہے۔

"معفرت عمر رمنی الله عند کو خر پنجی کو لوگ بیعت رضوان والے ور شت کے پاس جاتے ہیں توانسوں نے اس کے کاٹ ڈالنے کا بھم دے دیا۔"

ای معنف این ایی شبہ بی صفرت بعرورین سوید کی روایت وسند مج موی ہے کہ دوم صفرت عرق کے ساتھ سنرج بی شعب آپ نے نماز بی سورة الم ترکیف ... اور الایاف قریش دولت کیں۔ ج سے والی کے موقع پر دیکھا کہ لوگ جلدی بی ہیں۔ پر چھاکیا بات ہے؟ بتایا کیا کہ یماں ایک مجد ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے نماز پر می تقی اور یہ لوگ بھی او مری کا قصد کررہے ہیں۔ قو صفرت عرق نے ارشاد قرایا معالی کرات کی انہوں نے اپنے انہاء کی آفاد کو معبد بتالیا۔ اگر افقا تا وہاں نماز کا وقت آجا کہ وہ کہ انہوں نے اپنے انہاء کی نماز نہ وقت آجا کی فرد میں کو اس مقام سے نہ روکتے جمال رسول اللہ اگر یہ تعظیم جائز ہوتی تو وہ ورخت کیوں کو اس مقام سے نہ روکتے جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر می تھی۔ ان لوگوں کو صفرت عرکے قول و قبل پر فود کرنا جائیہ اور یہ حرب وار یہ عرب وار کہ اور کا اور نمان پر حق کی ارب میں زبان نبوت سے یہ ارشاد جاری ہوا کہ معالی تعالی نے عرک ول اور زبان پر حق رکھا ہے۔ "(۱۳۱۶)

فضل بن عباس الو در اور ابو جربه رضی الله عنم سے اس موضوع کی روایات معقول جیں۔ مجے ابن حبان کے الفاظ بوں جیں۔

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ يَقُولُ

احر- تدى- ابن حان... أو صرت مدالد بن عر- تدى في ما يه مديث من مي فيه

"بلافک اللہ تعالی نے حق عرق کی زبان پر رکھا ہوہ حق می بواتا ہے۔"
مند احمد اور ابن حبان کی روایت میں جو حضرت ابو ہریر قاسے معقول ہے اس میں
مند احمد اور دلی سکا ذکر ہے کہ ان پر حق می جاری ہو تا ہے۔
معتور ک حاکم اور دیگر کتب میں حضرت ابو ذرق سے بھی بات معقول ہے۔ حاکم سکتے
ہیں کہ مید روایت گرط شیمین پر مجے ہے۔ امام ذہمی نے تلخیص معتدر ک میں شرط مسلم پر مجے
قرار مطا ہے۔

اجمر تندی این ماجه کاری آبیر بخاری اور متدرک مام میں معرت مذیقه بن الیمان سے معقول معلی ملی الله علیه وسلم الله و الله و

الْعَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعُدِي ٱبُوبَكُر وَعُمَرَ

"میرے بعد آنے والے دو حضرات ابدیکرد عمری بیروی کرنا۔" تندی نے کمایہ مدیث حس ہے۔ ماکم اور ذہبی نے معج کما ہے۔

مند احراسن مج این حبان اور مدر مدرک ما کم بین حضرت می مند احداث ما کم بین حضرت مراض بن سارید رسی الله علیه وسلم نے ارشاد

قرایاکه:

الميرى اور ميرے بدايت يافت خلفاء راشدين كے طريقہ كو لازم كائيں معنوطي بلك وا وصول كے ساتھ كركے ركھنال ان

نی باقل سے بھا۔ ہرئی بات بدحت ہے اور ہرید حت گرای ہے۔" تندی نے کما کہ بیر حدیث حسن مجے ہے عالم ابن عبد البراور ذہبی رحم اللہ نے ہمی مجے

(1711)-4-6

الحظم گزشتہ صفات کی تغیبلات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء کو چموؤ کردیگر بزرگان واولیاء کی هضیات اور ان کے آفار سے حمرک جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی شرقی ولیل وارد نہیں۔ ایسے حمرک کے ترک پر صحابہ کا اجماع ہے۔ نیزیہ فلو زموم کے درائع کا رستہ بند کرنا ہے۔ جس کا نتیجہ شرک و بدحت کی صورت میں نکا ہے۔ یہ بت ضروری ہے کہ تیرک حاصل کر نے والے کے حقیدہ کا تخط کیاجائے اوریہ کہ اس کاول اللہ تعالی ہے علاوہ کی اور چیز ہے نہ اٹکا رہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہی حقیق ضار' نافع اور معلی ہے اور محترم و برزگ مخصیت کے دین کا شخط بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ کسی خوش فنی میں جتال نہ ہوجائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اسم عین اس تم کے وروا زوں کو بہت زیادہ برکم کرتے تھے۔

#### والله تعالى أعلم

الملك الاحقد ازمرجم- درج وَيَلَ بعض عادات اور رسوم جو ہمارے پاک وحند کے معاشرے بیل عام طور پر رائج ہیں۔ ناجائز اور حرام حمرک کی واضح صور تیں ہیں۔ کتاب تقویۃ الا کمان از سید اسلیمل شمید رحمد اللہ بین اس کی خوبصورت تفسیل ہے۔ شکا

اه محرم میں تعزید یعنی قبر حسین کی شبیہ بنانا اور اس کی زیارت کرنا نذریں نیازیں پیش کرنا۔

ن حفرت خلین کے تھوڑے کی شبیہ میں محوزا نکالنا اور اس سے بھی انداز میں حمرک آیا۔

ن شركيه نغوش والى الحوفعيان بهننا\_

ا تمول باؤل مي لوب ك كرك والنا

امام ضامن باندهنا\_

🔾 انحو خيول بين مخلف پخرول مختق ' زمرد و فيره بين تبرك كا احتقاد ر كهنا

آید اکری دغیره کی لوح ملے میں ڈالنا' اس حمن میں کھویزات ہی شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب دہ شرکیہ ہوں۔

ا كمرول دكانول بين قرآني لومات بهي تمرك كے لئے جائز بيس- محق زينت كامستار ديكر ہے۔

○ بچل یا بدول میں بیروں بزرگوں کے نام کی اپنے سروں پر الیس ر کھنا۔

الإول يس مخطرو باند منا-

اداه یلت بوے صاحب قرکودورے سلام کا اشارہ کریا۔

ن مع شام موقعہ بوقعہ قوال ك نام م مهيق اور كاتے سنا سانا۔

اميت والے محريس تيج ساتويں ، جاليسنويں روز كا كھانا يكانا۔

کمروں دکانوں میں اپنے پیروں بزرگوں کی تضویر یں لٹکانا۔

○ خود ساخته بدعی اور شرکیه ذکر اور ورد افتیار کرنا۔

التمك كے كالے يا سزوفيره رنگ كے كيڑے بمنا۔

الله پاک بدی افتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

#### مولانا احدرضا برمادي كي مراحت

الل سنت عوام كى اكثريت مولانا احر رضا فال بريلوى كى عقيدت كين من الحجب بهدكم الله المرافقة ا

"تحزیه آباً دیکه کرامواض و روگردانی کریں۔اس کی طرف دیکھنائی نہ چاہیے" (عرفان شریعت حصہ ول صفحہ ۱۵)

ان كامستقل رساله "تحزيه دارى" باس كے صفحه م ير كلينة بين-

و فوض بیشو محرم الحوام كم اكل شریعتول سے اس شریعت پاک تک نمایت بابركت محل عبادت فیم اقتار ان بینوده رسوم نے جا بلاند اور فاسقاند میلوں كا زماند كرديا "

" یہ مجھ اور اس کے ساتھ خیال وہ مجھ کہ گویا خود ساختہ تصویریں بعینہ حضرات شداء رضوان اللہ الجمعین کے جنازے ہیں"۔

" کچھ اٹارا باتی توڑا اور دفن کردیہ۔ یہ ہرسال اضاحت مال کے جرم میں دو دیال جداگانہ ہیں۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ نا مرضیہ کا نام ہے قطعا" بدعت د ناجائز حرام ہے " صفحہ الرکھتے ہیں۔

"تغزیه پر چرهایا بوا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ اگر نیاز دے کر چرهائیں' یا چرها کرنیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے احزاز کریں۔"

اور مغیرهار حسب ذیل سوال مجواب ہے۔

"سوال- تعزیه بنانا اور اس پر نذر و نیا ز کرنا مواکف به امید حاجت بر آری لٹکانا اور به نیت بدعت حنه اس کو داخل حسنات جاننا کیما گناه ہے؟

الجواب-افعال مذكوره جس طرح عوام زماندين رائج بين بدعت سيدو منوع وناجا زين

ای طرح محرم کی دوسری برعت مرفیہ خوانی کے متعلق "موفان شریعت" کے حصہ اول معلی ۱۹ آیک سوال دھواب ہی ہے۔

السوال- محرم شريف من مرهيه خواني من شركت جائز بيا سين؟

جواب ناجائزے و منای و محرات سے پر ہوتے ہیں۔"

محرم کوسوگ کا میینہ سمجا جا تا ہے اس کے لیے بالعوم ان ایام میں سیاہ یا سبزلبائ پہنا جا تا ہے اور شادی بیاہ سے اجتناب کیا جا تا ہے اس کے متعلق مولانا احد رضا خال لکھتے ہیں۔

"محرم ميں سياه "سبز كيڑے علامت سوك ب اور سوك حرام"

"مسئلہ کیا فراتے ہیں مسائل ذیل ہیں۔ بعض سنت جماعت عشرة محرم بیں فد تو روٹی پکاتے ہیں فد جما او درستان ہیں ہو م دیتے ہیں " کتے ہیں بعد دفن روٹی پکائی جائے گی۔

(۲) اس دن میں کیڑے نہیں ا تارہے۔

(m) ماه محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔

الجواب- تنزن باتن سوك بين اور سوك حرام ب"- (احكام شريعت حصد اول ص ٨٩)

قرآن و مدیث کی ان تصریحات اور مولانا احد رضا خال بربلوی کی توضیح کے بعد امید ب کہ بربلوی ملاء اپنے عوام کی مح رہنمائی فرمائیں کے اور حوام اپنی جمالت اور علاء کی خاموشی کی بنا پر جو ندکورہ برعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں یا کم از کم الیا کرنے والوں کے جلوسوں میں شرکت کرکے ان کے فروخ کا سبب بنتے ہیں ان کو ان سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔

وما علينا إلا البلاغ المبين

ماخوذا ز- ماه محرم اور موجوده مسلمان- (م 10-11) تعنیف: محرّم مافظ صلاح الدین پوسف-حفظه الشاقی فی۔ (اضافہ ازماش)

### فأتمه ننافجو خلامه

بحر الله بيه مقاله اپنے اختام كو پنچا۔ بحث كے اہم نكات درج ذيل بيں۔

- سابقہ جاہلیت میں و بوں اور ان کے مجاوروں سے برکت لینا "بی وہ مقیم سبب تھا کہ ان کی عبادت ہونے گئی ، چڑھاوے اور نذریں نیازیں دی جانے گئیں۔

اکثر روافض (شیعہ) اور صوفیا کے شرک و بدعات میں جتلا ہونے کا بنیادی سبب بھی آثار صالحین' ان کے قبوراور ان کے مخصی احوال سے متعلق زمان دمکان میں غلو کا اختیار کرنا ہے۔

سو۔ مشروع اور جائز تیرک محض وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابت جو برول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے ابت جویا آپ کے اصحاب کرام سے۔

س۔ بعض شخصیات اور کچھ مقامات اور او قات ایسے بھی ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے اللہ تعلیہ وسلم تعالی نے اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ طریقہ سے ہی ممکن ہے۔

ه صالحین کررگوں اور اولیاء کو تیم کے معالمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ سلف صالح اور آبعین اس سے بیشہ کریزاں ہی رہے۔

۲- کی جگہ یاوقت کی فغیلت اس بات کا نقاضا نہیں کرتی کہ اس سے تمرک
 بھی لیا جائے الایہ کہ اللہ کی شریعت سے ثابت ہو۔

سبحان ربك رب العز ة عما يعصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العلمين